



دًاكر غلام جيلا في برق

نایشران آجران کُت کارش نازده بازارای ک 297.86 Barq, Ghulam Jilani Harf-e-Mehrmana/ Ghulam Jilani Barq.- Lahore: Al-Faisal Nashran, 2012. 280p.

1. Marzaiat

I. Title Card.

ISBN 969-503-839-5

جملہ حقوق بی مصنف محفوظ ہیں۔ جنوری 2012ء محرفیصل نے . آر۔ آر پرنٹرز سے چھپوا کرشائع کی۔ تیمت:۔/300روپ

**AI-FAISAL NASHRAN** 

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan Phone: 042-7230777 & 042-7231387 http: www.alfaisalpublishers.com e.mail: alfaisalpublisher@yahoo.com

اِنتساب اُن احمدی بھائیوں کے نام جنہیں حق وصدافت سے محبت ہے اور جو تلاشِ حقیقت کے لیے بے تاب ہیں

(5,1)

# فهرست مضامین

| حفادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پہلاباب     |
| مئلة ختم نبوت قرآن كي روشني مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| خاتم النبيين كي تفسير حديث مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Winney L    |
| لفظ خاتم كاستعال جناب مرزاصا حب كے ہاں 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| خاتم النبيين كي تفسير جناب مرزاصا حب كي تحريرات مين 37 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ختم فبوت كى نئ تشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسراباب    |
| می موعود ہونے کا دعوٰ ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| The State of the same of the s | تيراباب     |
| مي ومثيل ميح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1881        |
| y regulation and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چوتھاباب    |
| تاریخ بعثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 004         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101151      |
| دلائل برنية ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | پانچوال باب |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| اولنگ مع الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 808         |

| دليلِ افترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| دلي مما ثلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| الم المنابع ال | چھٹاباب     |
| مسيح ود جّال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ساتوال باب  |
| مئلهٔ جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| The Brash Linning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آ گھواں باب |
| صداقت کے چارمعیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| قبولیټ دُعاء<br>فه ته په                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| فېم قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E.E.        |
| نثاناتنثانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ا - محمدی بیگم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ٢- وْ يِّيْ آگَقْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ۳- پرموغود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| ۳_ طاعون وقاديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| احد يول كى تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| الهام عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| امراضِّ خبيثة سے حفاظت كاوعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| البام ثلج البام على المناطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| میاں منظور محمد کے گھر کڑ کا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| كنوارى اوربيوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| لعض بابرکت عورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

|                      |                    |         | نوال باب      |
|----------------------|--------------------|---------|---------------|
| 208                  |                    | الهامات |               |
| 213                  | ،غلط زبان میں      | ألبامات |               |
| 214                  | ہامات              | عجيبال  |               |
| 216                  | ہامات              | مهمل ال |               |
| San Burning dall-fr  |                    |         | وسوال باب     |
| 217                  | ملم                | ۇسعت    |               |
| THE STATE OF THE     | Sala Late          |         | گیار ہواں بار |
| 223                  | لبیان ہوتا ہے      | نيضحا   |               |
| 227                  | محلِّ الفاظ        | _1      |               |
| 229                  | ثقيل الفاظ         | _r      |               |
| 231                  | تكرارِ الفاظ       |         |               |
| صيف                  | توالى اضافت وتو    | -4      |               |
| 234                  | حثووزوائد          | _0      |               |
| 236                  | كاوره              | -4      |               |
| نهافت وحروف فاری 239 | فارى توصيف واه     | -4      |               |
| 241                  | تذكيروتانيث        | _^      |               |
| 243                  | جمع ومفرد          | _9      |               |
| 243                  | الفاظ كأغلط استعال | _10     |               |
| 247                  | مېمل               | _11     | (Summers)     |
|                      |                    |         |               |

| 248 | عربي اغلاط                 |    |
|-----|----------------------------|----|
| 249 | البامات                    |    |
| 257 | تاريخ رسالت مين يبلي مرتبه |    |
| 259 | خطبهُ الهاميد              |    |
| 263 | قصيدهٔ اعجازيه             |    |
| 264 | الهائ تفسير فاتحه          |    |
|     | رموال باب                  | ** |
| 267 | مخالفین توت سے سلوک        |    |

多多多

### ابتدائيه

#### واكثرغلام جيلاني برق كى تصانيف وتعارف

واکٹر غلام جیلانی برق 1901ء میں اسبال (ضلع ایک) میں پیدا ہوئے اور 12 مارچ 1985ء کواس دار فانی ہے کوچ فر ماگئے۔آپ کے والد علاقے کے دینی اور مذہبی عالم تھے۔ان کا نام محمد قاسم شاہ تھااورگاؤں میں ایک مجد میں امامت کرتے تھے۔اور پھراس مجد کونودا پنے وسائل سے تعمر کروایا۔ جوابھی السبال میں قائم ووائم ہے اور جناب قاسم شاہ صاحب اور انکی اہلیدای مجد کے احاطے میں مدفوں ہیں۔ وُاکٹر صاحب سے سن وائم روائم ہے اور جناب قاسم شاہ صاحب اور انکی اہلیدای مجد کے احاطے میں مدفوں ہیں۔ وُاکٹر صاحب سے سن مولوی فاضل مذہبی وہ نی فانواد ہے سے تعلق رکھتے تھے۔ابتدائی تعلیم ویئی مدرسوں میں صاصل کی جس میں مولوی فاضل مذشی فاضل او یب فاضل وغیرہ و شامل ہیں۔ پھر بائیس سال کی عمر میں میٹرک کیا اور 1940ء میں پی جس میں مولوی فاضل مذشی فاضل اور ہوئے۔ ورقعیسیس انگاش زبان میں امام ابن تیمید کھا۔اس کی تھے۔ اور میں میں اور ان کی جو پھر 1930ء سے کہا کہ میں مولوی غلام اسکول ٹیچر رہے پھر 1934ء سے 1950ء تک کالی میں مولوی نام مودودی سے کروائی۔ پہلے مولوی سے مجد میں نماز پڑھا تے تھے پھر 1920ء سے 1930ء تک کالی میں مولوی نام مودودی سے کروائی۔ پہلے مولوی تھا کہ سے کہا آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ جیلانی سے واکٹر غلام جیلائی بی وارد ہیں اور ان کی چونچوں میں تختیاں ہیں۔ایک پر ڈاکٹر صاحب کا نام سنہری جونوں میں پرندے اور باقی دوسرے بھائیوں کانام عام حروف میں کھا ہے۔

آپ کے بڑے بھائی غلام ربانی عزیز بھی پیپیں اسلامی کتب کے مصنف تھے اور گورنمنٹ سروس کے آخر میں قصور کالج سے بطور پر تیل ریٹا کرڈ ہوئے۔ آپ نے کئی کتب کاعربی سے اُردو میں ترجمہ کیا۔ اسلام پر تحقیق کتب تکھیں جس میں اسلام کا طول وعرض کھمائے عالم مشہور ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے بھائی نور الحق علوی تھے۔ جوعربی کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ اور بنٹل کالج لا ہور میں پروفیسر تھے۔ (1915ء تا 1944ء عالم اور عربی گرائمر پر مستند عالم سمجھے جاتے تھے۔ علامہ اقبال آپ سے عربی گرائمراور عربی تاریخ ادب پراکش تبادله خیال کرتے اور مشورہ لیتے۔ (میری داستان حیات۔ ڈاکٹر برق) اس کاذکر ڈاکٹر برق صاحب نے اپنی خودنوشت داستان حیات میں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار بھی اسلامی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔

جناب غلام ربانی عزیز کو 1982ء میں سیرت طیب لکھنے پر آ دم جی ایوارڈ بھی ملاتھا۔ سیرت طیب پر آ دم جناب قاسم شاہ آپ نے دو کتب تحریر کی تھیں۔ برصغیر میں تین بھائی اور نتیوں اسلامی علوم کے عالم ۔ یہ جناب قاسم شاہ صاحب اورائی اولاد کے لئے پاک و ہند میں ایک منفرد عزاز تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی غلام بحلی علام محلی صاحب بھی تعلیم ونڈ ریس کے شعبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اک ہمہ جہت شخصیت اورایک ادارہ صاحب بھی تعلیم ونڈ ریس کے شعبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اک ہمہ جہت شخصیت اورایک ادارہ تھے۔ وکش شخصیت کے مالک اور آئکھوں سے ذہانت عکس ریز تھی۔

ہزاروں سال زگس اپی بے نوری پہ روتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

آپ كا حلقه احباب وسيع تھا۔ ان ميں مولا نا مودودى واکٹر باقر واکٹر عبدالله شورش كائميرى ، پروفيسراشفاق على خان جزل عبدالعلى ملک (شاگرد) واکٹر فضل اللهى (جيدعالم) مولانا زامد الحسيني مولوى غلام جيلانی ، پروفيسر قاکٹر اجمل واکٹر حميدالله پروفيسر سعادت على خان عنايت اللهى ملک (مصنف و مولف) مياں محدا کرم ايڈووکيٹ مولانا عبدالما جدوريا آبادی خفيظ جالندهری طفیل ہوشيار پوری جزل شيريں دل خان نيازی پروفيسر سعدالله کليم صاحب (مصنف) ، پيٹن عبدالله خان (مصنف ومولف) صوفی غلام مصطفیٰ تبسم شخ عبداکليم شخ محدافضل صاحب سرداراميرا کبرخان (مشہورايڈووکيٹ) کرنل محمد خان جزل شوکت ، جزل شوت الرجمان احدنديم قامی جسٹس کيانی شامل شھے۔

الفیصل ناشران و تا جران کتب کو بیاعز از حاصل ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی کتب کواعلیٰ درجے کی طباعت کاغذ متناسب سائز دیدہ زیب سرورق اور خوب صورت آرث ومصوری ہے مزین کریں اور قار مین کو پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوبصورتی 'حسن کا کنات' جمال' موسیقیت' فنون لطیفہ سے عشق تھا کیوں کہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پیند کرتا ہے۔ ڈاکٹر برق اِک عہد سازانسان تھاور مستقبل پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ ہم ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کی حدورجہ کوشش کررہے ہیں اُمید ہے ہمارامعیاراشاعت وطباعت قاری کے ذوق کیم کے مطابق ہوگا۔ کتاب قاری اور مصنف کے درمیان پل کام کرتی ہے۔ اس لئے یہ بل بیرابطر حسین سے حسین ترکی جانب سفر کرتا رہےگا۔ (انشاء اللہ) و آخر دعوانا ان الحمد اللہ دب العالميون

### بسم التُدشيحانه

### حرف اوّل

میرے احباب میں ایک خاصی تعداد احمدی حضرات کی ہے جن سے میرے مراسم ہمیشہ برادران فرہ احبار میں نے کبھی محسوس نہ کیا کہ ہم میں کوئی ذہنی اختلاف موجود ہے۔ جب گزشتہ مارچ سر190 و میں احمدی حضرات کے خلاف ملک میں ایک طوفان اٹھا تو میری توجہ اس صرف منعطف ہوئی اور میں نے جناب مرزا غلام صاحب کی تصانیف کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بیتح یہ میرے تاثرات مطالعہ کی آئینہ دارے۔

میں اسلام کی بین الاقوامیت اورنسل آدم کی جمعیت کامبلغ ہوں اور ہرقتم کی تفریق کا خواہ وہ قومی ہویا ملتی ہوں اور اسلامی فرقہ بندی پہ کچھ کھنا تضبع اوقات بچھتا ہوں کین جوسوال اس تحریکا گھڑک بنا۔ وہ میں تھا کہ احمدی بھائیوں اور دیگر مسلمانوں میں مجھے بظاہر کوئی اختلاف نظر نہیں آتا تھا۔ ان کا قبلہ ایک طریق عبادت ایک ۔ تھن ایک ۔ معاشرت ایک ۔ قانون ایک ۔ فقہ ایک پھر میہ تصادم کیوں ہو! کیوں ایک دوسرے سے الجھ کر دنیا کو تماشہ دکھا کیں اور پاکستان میں انتشار کی آگ بھڑکا کئیں اور پاکستان میں انتشار کی آگ بھڑکا کئیں۔

اس سلسلے میں میں نے علمبر دارانِ تحریک کے ہر بیان ، ہر تحریراور دیگر لٹریچر کا غور سے مطالعہ کیا اور دوسری طرف جناب مرزاصاحب ، جناب میاں بشیر الدین صاحب محمود نیز ان کے جریدہ موقرہ '' الفضل'' کی تحریرات و مقالات کو پڑھااوراس نتیج پر پہنچا کہ احمدی حضرات اور دیگر مسلمان ایک دوسرے سے دُور جارہ ہیں ان کے درمیان ذہنی دیواریں جائل ہو چکی ہیں اوراس لیے ہر خیرخواہ ملک و ملت کا فرض اولین ہے کہ وہ بھائی کو بھائی سے ملائے اوران اخلاتی خلیجوں کو پیائی دے جوانہیں جدا کر رہی ہیں۔

طرفین میں مابدالنزاع ختم نبوت کا مسکلہ ہے۔علائے اسلام کاعقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور علمائے قادیان اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔اس مسکلے کا فیصلہ صرف اسی طرح ہوسکتا ہے کہ اگر علمائے احمدیّت کی رائے سیح ہوتو ہمیں سپر ڈال دینا جا ہے اور اگر غلط ہوتو وہ دیگر مسلمانوں کے ہم آ ہنگ ہوجا گیں۔

ندہب ایک عمیق ترین تعضب اور محبوب ترین تعلق کا نام ہے اس کی بنیاد ماں کی آغوش میں ڈالی جاتی ہے اور گھر کے عزیز ترین ماحول میں بیر پروان چڑھتا ہے گوشت سے ناخن کو جدا کرنا مہل ہے لیکن مذہبی تصورات سے جدا ہونا مشکل ۔ دنیا کی کوئی منطق اور جہان علم و حکمت کا کوئی فلسفہ ہمار ہے نہ ہی عقا کد کو متزلز لنہیں کرسکتا ۔ مجھے ان مشکلات کا پوری طرح احساس ہے لیکن فلسفہ ہمار ہے نہ ہی عقا کد کو متزلز لنہیں کرسکتا ۔ مجھے ان مشکلات کا پوری طرح احساس ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ سعد بین ابی و قاص کے حملے کے اقل قلیل مدت میں سارا ایران صلقہ بگوش اصلام بن گیا تھا ۔ زرتشہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آتش کدوں کی بنیادیں کھود ڈالی تھیں اور نصارائے شام نے بلا اکراہ اپنے کلیسا دُل کو مجدوں میں بدل دیا تھا تو میری ڈھارس بندھ جاتی ہے ایران وشام میں عقا کدکی کمل تعمیر کوڈھانا تھا اور یہاں صرف ایک تصور کو جھٹکا نا ہے اس لیے میراکا م نسبتا مہل ہے۔

دنیا میں کوئی شخص گراہی کو پیندنہیں کرتا ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ قرآن وصاحب قرآن کووسیلہ نجات سیجھتے ہیں اسی طرح احمدی بھائی بھی نجات وسعادت ہی کی خاطر جناب مرزا صاحب کے دامن سے وابستہ ہیں اگر آج ہمیں یقین دلایا جائے کہ حضور علیہ السلام (خاکم بدہن) دعوی نبوت میں صادق نہیں جھتے ہم سب لاز ما کوئی اور ذریعہ نجات تلاش کریں گے بدہن ) دعوی نبوت میں صادق نہیں جوجائے کہ جناب مرزاصا حب کا دعوی درست نہیں اسی طرح اگر احمدی بھائیوں کو بھی پورایقین ہوجائے کہ جناب مرزاصا حب کا دعوی درست نہیں تھاتو وہ یقینا اس راہ کو چھوڑ جائیں گے آخر گمراہ ہونا کوئی خوبی نہیں اس سے نہ دنیا سنورتی ہے اور نہا آخرت کون چاہتا ہے کہ گمراہ رہ کر یہاں کروڑوں بھائیوں کے عتاب کا شکار بنے اور وہاں خدائی عذاب کا میرا اپنا و تیرہ ہمیشہ میر ہا ہے کہ جہاں کوئی معقول بات سنی فوراً قبول کرلی ایک ذراف تھا کہ بین ہرجد پر تصور کا دیمن اور ہر دقیا نومی رسم وعقیدہ کا پرستارتھا۔ قبروں پیما تھے رگڑ تا تھا۔

ر ہبانیت کا قائل تھا حرز وافسوس پیگز ارہ تھا انبیاء کو عالم الغیب، مُر دوں کاسمیج وبصیراورا حبارو رُ ہبان کو اپنار ب سمجھتا تھا بعد میں جب مفکرین اسلام کے فلسفیانہ دلائل کا مطالعہ کیا تو میرے عقائد کی مضبوط چٹانیں پاش پاش ہوتی گئیں یہاں تک کہ آج میرے دل کی دنیا میں تباہ شدہ عقائد کے کھنڈرات دورافق تک تھیلے ہوئے ہیں۔

لوگ کہتے ہیں کہ احمدی حضرات بات نہیں سنتے مجھے اس رویے سے شدید اختلاف ہے آخراس جماعت ہیں ہوئے بڑے و کلاء، پروفیسر، نج اور دیگر معقول لوگ موجود ہیں ایک معقول انسان سے اس غیر معقولیت کی امید ہی نہیں ہو گئی کہ دہ دوسرے کی بات نہ سے بشر طیکہ بات میں کوئی معقولیت ہو آج تک احمدیت پرجس قد رکٹر پچرعلائے اسلام نے پیش کیا ہے اس میں دلائل کم تھے اور گالیاں زیادہ ایسے دشام آلود کٹر پچرکوکون پڑھے اور مخلطات کون سنے پیٹھے انداز اور محددانہ رنگ میں کہی ہوئی بات پر ہر شخص غور کرتا ہے لیکن گالیاں کوئی تہیں سنتا۔

مسئلہ ختم نتوت پر میں نے جناب مرزا صاحب کی تقریباً چالیس ضخیم تصانیف پڑھیں ساتھ ہی ان کے صاحبز ادے کی تحریرات کو دیکھا اجرائے نتوت پر جس قدر دلائل ان کتابول میں موجود تھیں ان کوقر آن وعقل کی میزان میں تولا اور بالآخران نتائج پر پہنچا جوصفحاتِ آئندہ میں درج ہیں۔

یہاں بیر ص کر دینا ہے جانہ ہوگا کہ اس کتاب کے تمام حوالوں میں انتہائی دیانت سے
کام لیا گیا ہے اقتباسات کو نہ تو مسخ کیا گیا ہے اور نہ قطع و برید سے حسب منشا بنایا گیا ہے بلکہ ہر
حوالے میں صاحب کتاب کی منشاء کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ بیاس لیے تا کہ مسئلہ کے تمام پہلو ہو بہو
سامنے آ جا کیں اور احمدی وغیر احمدی حضرات کو سیح نتیجا اخذ کرنے میں کوئی وقت پیش نہ آئے۔ اس
کتاب میں دلائل کی بنیا دصرف دو چیز ول پر کھی گئی ہے۔

اقرآن حيد يركها احدى وغيراحدى سباسليم كرنے يرمجورين-

۲۔ جناب مرزاصا حب کی تحریرات پر کہ وہ احمدی بھائیوں کے ہاں واجب الایمان ہیں۔ احادیث من حیث المجموع نہ میرے ہاں سند ہیں نہ احمدی حضرات کے ہاں جناب مرزا صاحب صرف الی احادیث کو قابل اعتبا سجھتے ہیں جوقر آن کے خلاف نہ ہوں اور جن کی تائیددیگر احادیث سے بھی ہوتی ہواور یہی مسلک میرا ہے۔ میرے ہاں کوئی حدیث قرآن پر تھم نہیں بن علق البتہ تغییر کر علق ہے اور پہ تغییر بعض مسائل کو سجھتے ہیں بڑی مدددیت ہے۔ حدیث ہیں یا تو صفور علیہ السلام کے اقوال ہیں اور صحابہ کرام کے قرآن حکیم ان حضرات پر انہی کی زبان ہیں نازل ہوا تھا اس لیے وہ آیات کو ہم سے بہتر سمجھ سکتے سے ان لوگوں نے جو پچھ کی آیت کے متعلق حضور کا لیے اس لیے وہ آیات کو ہم سے بہتر سمجھ سکتے سے ان لوگوں نے جو پچھ کی آیت کے متعلق حضور کا لئی ایک اور میاری (وفات از ۱۵ ہور) کے جہد ہیں صرف تغییری احادیث کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار تھی۔ ہمارے مفسرین نے گزشتہ تیرہ سو برس میں ہزار ہا تھا سیر کھیں جن کی بنیا دان احادیث پر کھی۔ میں نے بھی اس کتاب ہیں چندا حادیث سے ہزار ہا تھا سیر کھیں جن کی بنیا دان احادیث پر کھی۔ میں نے بھی اس کتاب ہیں چندا حادیث سے تغییر کا کام لیا ہے (سند کا نہیں صرف تغییر کا) تا کہ قارئین کرام فیصلہ کرسکیں کہ حضور علیہ السلام اور تغییر کا کام لیا ہے (سند کا نہیں صرف تغییر کا) تا کہ قارئین کرام فیصلہ کرسکیں کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے کسی خاص آیت کا مطلب کیا سمجھا تھا۔

جماعت احمد سے موجودہ امام جناب میاں محمود احمد صاحب غیر معمولی فہم وفر است اور علم وقد برکے مالک ہیں۔ نزاکت وقت کو محسول کرتے ہوئے آج سے ایک ہفتہ پہلے (جون ۱۹۵۳ء کے آخر میں) آپ نے ایک طویل بیان اخبارات کے حوالے کیا جس میں اعلان فر مایا:

کہ ہم مسلمان ہیں دیگر مسلمانوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہمارا رسول ایک ۔ کتاب ایک ۔ قبلہ ایک ۔ تدن ایک ۔ روایات ایک اور ، سب کچھا کے۔

یہ ایک نہایت مبارک اقدام ہے اللہ کرے کہ احمدی وغیر احمدی کے مصنوی اختلا فات ختم ہوجا نمیں اور ہم سب ل کر پاکستان کے استحکام اور قر آئی اقد ارکے احیاء کے لیے کام کریں۔

گزشتہ ستر برس میں احمدی کوغیر احمدی سے جدا کرنے کے لیے کئی بڑار صفحات سپر دقلم ہوئے اور انہیں ملانے کے لیے شاید ایک لفظ بھی کسی زبان سے نہ نکلا اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے جنازے اور نمازیں ایک دوسرے سے الگ ہوگئیں رہتے کٹ گئے اور کفر و اسلام کے پہاڑ درمیان میں جائل ہوگئی رہتے کٹ گئے اور کفر و اسلام کے پہاڑ

جناب مرزامیاں محمود احمد صاحب کا بیربیان اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ مصالحت کی طرف بیر پہلا جرائت مندانہ قدم ہے میں اس سلسلے میں امام جماعت سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ وہ اپنی جماعت کو بیر بھی ہدایت کریں کہ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھان کی مساجد میں نماز پڑھیں ان کے جنازوں میں شامل ہوں۔اسلامی تقریبات میل کرادا کریں اور کفرواسلام کے مصنوی وغیر فطری تصورات کو جھنگ دیں:

والسلام برق كيمبليور ٢\_جولا كي ١٩٥٣ء

# مسئله ختم نتوت قرآن کی روشنی میں

قبل اس کے کہ ہم آبی خاتم النہیں پہ بحث کریں بیدواضح کردینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ
کوئی نبی نئی شریعت لے کرنہیں آیا تھا بلکہ تمام انبیاء ایک ہی پیغا م کو مختلف زبانوں اور زمانوں میں
دہراتے رہے اس موضوع پر مفصل بحث تو میری کتاب ''ایک اسلام'' میں ملے گی یہاں مخضرا تنا
ہتانا کافی ہوگا کہ حقیقت ہر زمانے میں ایک رہی ہے دو اور دو ہر دور میں چار سے لو ہا بمیشہ پائی
سے بھاری رہا اور پانی سداڈ ھلان کی طرف بہتارہا اگر مذہب بھی کی سچائی کانام ہے تو اے لازما
ہرزمانے میں ایک ہونا چاہیے ایک خدا کا پیغام ایک نسل انسانی کی طرف اس کی ایک فطرت کی
اصلاح کے لیے ایک بی ہوسکتا تھا دس یا میں نہیں ہوسکتے تھے ای لیے اللہ تعالی نے بار بار قرآن
میں فرمایا:

إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُولَىٰ طَ (يِقْرَآن بِبِلِصِفوں مِين بھى موجود ہے) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَلْلِكَ

(ہم تہمیں وہی پیغام دے رہے ہیں جوتم سے پہلے انبیاء کودیا گیاتھا)

' اللّر سُلِ'' کا الف لام استغراقی ہے یعنی تمام انبیاء کو یہی پیغام دیا گیا تھا اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوگئ کہ ہرنی کوئی نہ کوئی پیغام لے کرآیا تھا۔ ای پیغام کا نام شریعت تھا۔ پی فرض کر لینا کہ بعض انبیاء شریعت کے بغیر آئے تھے ایک مفتحکہ خیز تصور ہے اگر ان انبیاء کے پاس کوئی پیغام یا شریعت یا ضابطہ اخلاق موجوز نہیں تھا تو ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ کیا وہ بھیٹریں جو انٹ آئے تھے جب وہ نبی تھے تو اللہ جوانے آئے تھے جب وہ نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے لاز ما وہی ہے۔ ان کی مدد کی ہوگی۔ خیر وشریے تمام ضوابط سمجھائے ہوں گے اور ان انبیاء تعالیٰ نے لاز ما وہی سے ان کی مدد کی ہوگی۔ خیر وشریے تمام ضوابط سمجھائے ہوں گے اور ان انبیاء

نے نسلِ انسانی سے کہا ہوگا کہ چوری ، زنا ، جھوٹ ، بددیا نتی وغیرہ سے ، بچواور سچائی کو اختیار کرو نیز ان کے معاشرتی روابط میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے نکاح ۔ وراثت وغیرہ پر مفصل ہدایات دی ہوں گی کیا شریعت ان اخلاتی و معاشری ضوابط سے الگ کوئی چیز ہے؟ پس ہم کسی نبی کو غیر شرعی۔ فرض ہی نہیں کر سکتے ہرنبی کے ساتھ وہی تھی ۔ وہ نبی وہی سے درس خیر وشر لے کرامت تک پہنچا تا تھا ای وجی کا نام خواہ وہ وس صفحات میں پھیلی ہوئی تھی یا ہزار میں شریعت ہے۔ جوز مانے میں ایک تھی۔

> شَسرَ عَ لَكُمْ مِّنَ اللِّدِيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِیْ آوْحَیْنَآ اِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ آِبُواهِیْمَ وَ مُوْسَٰی وَ عِیْسَنَی (الثوری ۱۳۱) (اے مُمَّ الْمُنْ جَمِّمَ اللهِ عَلَيْ وَي دين اوروني شريعت دے رہے ہیں جونوح، ابراہيم ، مویٰ اور عینی کودی گئ تھی۔)

اِن تمہیدی گزار ثات کے بعد آیئے اس آیت پر بحث کریں جس کی مختلف تفییروں نے ہمارے کی ہزار بھائیوں کوہم سے الگ کر دیا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيْنَ ط (احزاب: ٩٩)

(محرِثُمّ ہے کسی مرد کا باپ نہیں (بلکہ اس کی محبت ورحمت کا دامن وسیع تر ہے) بعنی وہ اللّٰد کارسول اور خاتم الانبیاء ہے)

اس آیت کا صرف ایک لفظ خاتم وجه نزاع بنا ہوا ہے احمدی بھائی اس کا ترجمہ مهر کرتے ہیں۔''محمد علیہ السلام انبیاء کی مهر ہیں' ۔ یعنی اُمت محمد سیا عضور علیہ السلام کے مهر شدہ فرمان ہے آئیں گے اور حضور کی تقد لیق کے بغیر آئندہ کوئی نج نہیں آسکے گا اور باقی مسلمان خاتم کے معنی آخری کرتے ہیں دونوں تفییر ول میں انتہائی تضاد ہے ایک تغییر سے سلما انبیاء جاری رہتا ہے اور دوسرے سے بند ہو جا تا ہے سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ جھڑ افیطے کے لیے کہاں لے جا ئیں مجھے صرف تین ایس عدالتیں نظر آتی ہیں جواس نزاع پر فیصلہ دینے کی مجاز ہیں۔ اول علمائے لغت

لعنی کو بی زبان کے ماہریں۔ دوم قرآن ادر سوم حدیث۔ میدود

ٱلْمُنْجِد:الخاتم و الخاتم عا قبة كل شي ط

(مرچز كا خركوفاتم وفاتم كيتي بين)

لغت كى روشى مين

منتهى الادب خاتم: مهر، الكُوشى، پايان كار

خاتم: آخر ہر چیز، پایان،آل وآخرقوم

مفردات القرآن مراح -قاموس تهذيب (ازهري) لسان العرب

تاج العروس\_مجمع البحار\_صحاح العربية اوركليات الى البقايس خاتم وخاتم كم معانى

تقريبالك جيےديے ہوئے ہيں۔ يعنى

ا۔ وہ مگینہ جس پرنام کندہ ہو

الكوشى

٣- آخر-انجام

٣ - كى چيز كوفتم كرنے والا

۵۔ کاغذیرمبرکانقش

اب دیکھنا ہے ہے کہ آئی زیر بحث میں کون ہے معنی چسپاں ہوتے ہیں'' آخری نبی'' کا مفہوم تو بالکل صاف ہے لیکن نبیوں کی مہر یا تگوشی کا کوئی سطلب جھے میں نہیں آتا پہلے ان فقروں کو

ير هے:

ا۔ يمبرزيدک ہے۔

۲۔ سیمبرعدالت کی ہے۔

س- سرم مجسر یوں کے -

کیا آخری فقرہ کا مطلب ہے ہے کہ اس مہر سے مجسٹریٹ بنتے ہیں؟ کیا دوسرے جملے کا مطلب سے ہے کہ اس مہر سے عدالتیں تیار ہوتی ہیں اگر بیر مفہوم صریحاً غلط ہے تو پھر خاتم الانبیاء (نبیول کی مہر) کی یہ تغییر کیے درست ہوسکتی ہے۔ کہ ایسی مہرجس سے نبی بینے ہیں نحو کی رو سے غاتم مضاف ہے اور انبیاء مضاف الیہ ہے۔

دنیا کی کسی بھی زبان میں ایک ایمامضاف موجود نہیں جومضاف الیہ کا خالق وموجد ہو۔ اس لیے خاتم الانبیاء سے ایسی مهر مراد لینا جوانبیاء تیار کرتی ہو۔ نہ صرف عربی لغات کی رُوسے غلط بلکہ ہر زبان کے قواعد کے خلاف ہے۔مضاف اور مضاف الیہ میں صرف نوقتم کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔

اول- مضاف ملوك بواورمضاف اليدما لك مثلاً كتاب زيد

دوم- عام . . . . . خاص مثلًا گلِ انار

سوم- مفاف اليمضاف كي وضيح كرے مثل كتاب شاہنامه

چہارم۔ مضاف،مضاف اليدے بناہو مثلاً غاتم زر

يتجم - مضاف مظر وف اورمضاف اليظرف جو مثلاً آب دريا

عشم مفاف بينايابني هو مثلاً ابن مريم

بفتم- مضاف شبر براور مضاف اليدهبه مثلاً مارزلف

مشم مضاف متعاراورمضاف اليدمتعارله ومثلاً ياعظل

نم ۔ مضاف کومضاف الیہ سے پچھلق ہو مثلاً شہر ما مکتب ما۔ کوئے ماوغیر ہو لیکن خاتم الانبیاء کی احمدی تفسیر سے ایک ایسامر کب اضافی وجود میں آتا ہے جس کی کوئی

نظيردنيا ككسى زبان مين نبين مل عتى \_

علادہ ازیں جب خاتم کالفظ کسی جناعت یا گردہ کی طرف مضاف ہوتو وہ لاز ما'' آخری'' کے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ مثلاً خاتم المہاجرین (آخری مہاجر) خاتم المجمین (آخری مجم) خاتم الخلفا (آخری خلیفہ) اور خاتم الانبیاء (آخری نبی) عربوں کے وسیح لٹریچ میں اس کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں لیکن اس قاعدہ کے خلاف ایک بھی مثال موجود نہیں۔

ببرحال لغت ، تحواور كلام عرب كى روشى مين خاتم الانبياء كے معنى صرف آخرى نبي موسكة

ہیں دبس آیئے اب یہ دیکھیں کہ خود قرآن نے ''خاتم'' کی تغییر کیا پیش کی ہے۔ جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں:

قرآن شریف کی قرآن شریف ہی ہے تغییر کرواور دیکھو کہ وہ ایک ہی معنی رکھتا ہے یا متفرق معنی لیتا ہے اوراقوال سلف وخلف در حقیقت کوئی مستقل جمت نہیں۔اوران کے اختلاف کی حالت میں وہ گروہ چی پر ہوگا جن کی رائے قرآن کریم کے مطابق ہے۔''

(ازالة اولم ع-٢-صفح ٥٣٨)

''غرض اس متبادر اور مسلسل معنوں کے سواجو قر آن ٹریف سے ۔۔۔۔اول سے آخر کی سے معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا میں تو الحاد اور تحریف ہے۔'' کے معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا میں تو الحاد اور تحریف ہے۔'' (از الدج۔ ۲ صفحہ ۲۵۵۵)

یادر ہے کہ کی قرآنی آیت کے لیے ہمار بزد یک وہی معنی معتبراور سیح ہیں جس پرقرآن کے دوسرے مقامات بھی شہادت دیتے ہیں کیونکہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر ہیں۔

(آرید دھرم صفحہ ۱۸

مرزاصاحب کے ان ارشادات ہے ہمیں سوفیصدی اتفاق ہے آئے اب بید یکھیں کہ قرآن کے دیگر مقامات سے ' خاتم'' کی کوئی تغییر متد طرح و تی ہے۔

اگر جم صحائف اولی پرنظر ڈالیس تو جمیں جا بجا آنے والے انبیاء کے متعلق بشارات ملتی بیں ۔ حضرت ابرا جیم علیہ السلام ملّہ میں ایک رسُول کے ظہور کی دعا ما نگ رہے ہیں۔

زَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا (البقره:١٢٩) (اسالله والل ملّه كي طرف رسول بهيج)

حفرت موی علیه السّل مسلسل کی نبی کی بشارت سار ہے ہیں۔

خداوند تیرا خداوند تیرے لیے تیرے ہی ورمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانندایک نی بریا کرےگا۔''

حضرت يعياه ايک أتمي بني کي څبر دے رہے ہيں۔

'' وہ کتاب ایک ان پڑھ کودیں اور کہیں کہ پڑھ۔اوروہ کیے میں تونا خواندہ ہوں۔'' (یعیاہ پاب ۲۹ آیت،۱۲)

توراتِ مقدس خداوند كاجلال پھروادي فاران ميں و مكھر بى ہے

''خداوندسینا سے آیا۔ شعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزارقد وسیوں کے ساتھ آیا اوراس کے داہنے ہاتھ میں ان کے لیے ایک آتشیں شریعت تھی۔'' (اشٹناباب ۳۳س آیت ۳۱س

حفرت ذكرياايك نجات د منده كاذكر فرماتے ہیں۔

''اے یروشلم کی بیٹی تو خوب للکار کہ تیرابادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات ویٹااس کے ذمے ہے۔''

حفزت مسے علیہ السلام بیمیوں پیرایوں میں ایک پُر جلال رسُول کی آمد کا اعلان کررہے ہیں۔

"اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکد دنیا کامر دارآ تا ہے۔"

(بوحناباب، ا\_آيت، ٣)

لیکن قرآن عیم میں کی آنے والے نبی کا اشارہ تک موجود نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کو خاتم الانبیاء قرار دینے کے بعد تقریباً ایک سوآیات میں اس حقیقت کو بار ہاد ہرایا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور وقی ٹازل نہیں ہوگ ۔ متمام آیات کو پہال درج کرنا د شوار ہے اس لیے چندا کیک ملاحظ فرما ہے:

(۱) سورة بقره کی ابتدائی آیات میں مومنوں کی تعریف سے بتائی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے کے بعد صلوۃ وزکوۃ برکار بند ہوتے ہیں: اور

وَالَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَيْلِكَ ج وَ اللَّاخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ٥ (القره: ٣)

(وہ اس دحی پیامیان لاتے ہیں جوتم پرنازل ہوئی اور جوتم سے پہلے انبیاء کودی گئی۔اور پھرقیامت پیامیان لاتے ہیں)

غور کروکہ حضور علیہ السّلام اور قیامت کے درمیان کی وی کا ذکر موجود نہیں مسلمان کی التریف صرف اتنی ہی بتائی ہے کہ وہ حضور علیہ السّلام اور سابق انبیاء کی وی پرایمان لانے کے بعد قیامت پریفین رکھتا ہواور اگر حضور علیہ السّلام کے بعد کی نبی کی آمد مقدر ہوتی تو جس اللہ نے صلوٰۃ و ذکوۃ پراندازا ڈیڑھ سواور مطالعہ کا مُنات پر ساڑھے سات سوآیات نازل کیں جس نے زمین پر چلنے ۔گفتگو کرنے ۔ نکاح ۔ طلاق ۔ وضو ۔ قربانی ۔ تجارت اور قرض جسے جھوٹے جھوٹے جھوٹے مسائل کو کھول کھول کھول کھول کھول کہ بیان کیا ۔ کیا یہ کمکن تھا کہ وہ امت مسلمہ کوا یک نبی کی آمد سے غافل رکھتا؟ اور حضور علیہ السلام کے بعد صرف قیامت پر ایمان لانے کا تھم دیتا؟ جس اللہ نے پہلے انبیاء کو باربار تاکید کی تھی کہ بعد میں آنے والے انبیاء پر بھی ایمان لانا اور جن کے صحائف اس قتم کی پیشگو تیوں سے لبریز ہیں ۔ وہ اللہ مسلمانوں پر سے ظلم نہیں کرسکتا تھا کہ پہلے تو حضور کو خاتم النبیین قرار دیتا پھر ایک سوآیات میں انہیں حضور فاتھ اور پہلے انبیاء کی وی پر ایمان لانے کے بعد قیامت پر یقین رکھنے کی ہدا ہے۔ کرتا الیے لوگوں کو

اُولَیْكَ عَلَی هُدَّی مِّنْ رَّبِهِمْ وَاُولِیْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 0 (البقره:۵) (انہوں نے پائی ہراہ اپنے رب کی اور وہی مراد کو پنچے) ہرایت یافتہ ونا جی قر اردیتا ہے اور پھر چیکے سے ایک رسول بھی بھیج دیتا۔ (۲) حضور علیہ السلام کواپنی امت سے عشق تھا۔

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥ (التهد:١٢٨)

( مُرِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْف سَخْت شاق گزرتی ہے وہ تہہیں سر بلند دیکھنے کے لیے مضطرب ہےاور دہ تم پر بے حدمہر بان اور شفق ہے )

توجس رسول کواپی امت سے بیعشق تھا کیا وہ برداشت کرسکتا تھا کہ ساری امت آنے

والے نبی سے عافل رہ کر جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یقینا کسی نبی کی بعثت مقدر ہی نہیں تھی۔ورنہ حضور علیہ السلام کی وحی میں لاز مااس کا ذکر ہوتا:

(٣) أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأُمْرِ مِنْكُمْ ج

(الناء: ٩٥)

اے مسلمانو! خدارسول عربی اور اپنے فرماں رواکی جوتم میں سے ہو۔ اطاعت کرواگررسول عربی تا اللہ اللہ کی اطاعت کا تھم دینا اور کی نبی اطاعت کی بھی ہدایت نافذ کرتا اولی الامرکی اطاعت کا تھم دینا اور کی نبی کاذکرتک نہ کرناصاف اعلان ہے اس حقیقت کا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی تھے:

(٣) المِنُوْ البِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ الْكِتْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي آنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط (النماء:١٣٦١)

(اےلوگو! خداورسول عربی پیایمان لانے کے بعداس کتاب کو جورسول عربی پیاتری ہےاوران کتابوں کو جو پہلے اتر چکی ہیں۔مانو)

یہاں پہلی کتابوں پرامیان لانے کا تھم تو موجود ہے کیکن بعد میں آنے والی کسی وجی کا ذکر موجود نہیں۔

(۵) وَالْمُوْمِنُونَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

(النساء: ١٩٢)

(مومن وہ ہے جواے رسول تیری وحی اور بھھ سے پہلے انبیاء کی وحی پر

(21011)

غور کامقام ہے کہ جس اللہ نے حضور تا گھٹا اور گزشتہ انبیاء کی وی پر ایمان لانے کا سومر تبہ علم دیا کیاوہ صرف ایک مرتبہ بنہیں کہ سکتا تھا۔

#### وَمَا يُنَزِّلُ مِنْ م بَعْدِكَ

کہ مومن آنے والے انبیاء پدایمان لائے گا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیا اللہ تعالی کو ہماری گراہی مقصود تھی؟ کیا کسی نبی پدایمان لا تا اس قدر مشکل فرض تھا کہ اللہ تعالی نے اسے صیغہ راز ہی میں رکھنا مناسب سمجھا۔ تا کہ لوگ اسلام ہے مخرف نہ ہوجا کیں؟ جو سلمان پہلے ہی ڈیڑھ لا کھا نبیاء پہ ایمان رکھتا ہے۔ اسے صرف ایک اور نبی کو تشایم کرنے میں کیا تکلیف ہو تکی تھی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کی آ مدمقدر ہی نہیں تھی۔ ورنہ ساڑھے چھ ہزار آیات نازل کرنے والا خدا کم از کم ایک آیت تواس موضوع پہلی تازل کرنا۔

## خاتم النبيين كي تفسير حديث مين

مسئلہ 'حدیث' پر میں ایک پوری کتاب ' دواسلام' کے نام ہے کھے چکا ہوں میرے ہاں صرف وہی حدیث قابلِ استناد ہے جوقر آن کی مفسر اور قر آن کے مطابق ہوگی حدیث کو وی کا درجہ حاصل نہیں ہمارے پاس جو کتاب بذریعۂ وی پینی ۔ وہ قر آن کھیم ہے جس طرح ہمیں بیر ق حاصل ہا۔ حاصل ہے کہ قر آن کی تفییر پیش کریں ای طرح صحابہ کرام کو بھی تفییر الوجی کا حق حاصل تھا۔ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے اقوال واعمال کا مجموعہ قر آن انہی پیا نہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ یہ بزرگ قر آن کو ہم ہے بہتر سیجھتے تھے۔ اس لیے نامناسب نہ ہوگا اگر ہم' نفاتم النہیں' کی تفییر سیجھنے کے لیے حدیث ہے بھی مددلیں:

#### جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں۔

دوسری کتابیں جو ہماری مسلم کتابیں ہیں ان میں سے اول درجہ پر سی کے بیاری ہیں ان میں سے اول درجہ پر سی کھاری ہے اور آن بیاری ہے اور آن شریف سے مخالف نہیں اور ان میں سے دوسری کتاب ''صحیح مسلم'' ہے اور اس کوہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیح بخاری سے مخالف نہ ہو

اور تیسرے درجہ پر سیح ترفدی ابن ماجہ۔ موطا۔ نسائی۔ ابن داؤد۔ دار قطنی

کتب حدیث ہیں۔ جن کی حدیثوں کو اس شرط سے سیح مانتے ہیں کہ

قرآن اور سیحین سے خالف نہ ہوں۔'

یوں تواحادیث کے وسیح دفتر میں ختم نبوت پر بہت زیادہ احادیث ہوں گی لیکن اس وقت میرے سامنے دوسودس احادیث ہیں۔ جن میں سے صرف چندایک درج ہیں:

### اول

(مشلی و مشل الانبیاء کیمشل قیصر احسن نبیانه ترک منه موضع لبنة قطاف به النظار پتعجبون من حسن بنیانه الاموضع تلك اللبنة. فكنت انا موضع اللبنة ختم بی النبیین و ختم بی الرسول) (بخاری ملم ابن عما كراحد نبائی)

(میراتعلق گذشته نبیاء سے اس ممارت كی طرح ہے جو کھل ہو گئ لیكن اس میں ایک این ف كی جگد فالی رہ گئ ۔ لوگ اس ممارت كا چكر كائے اس كی استواری و شن تعیر كی تعریف كرتے اور اس فالی جگد بے چرت كا اظہار كرتے ۔ اس فالی جگد كی این میں ہوں ۔ میری وجہ سے نبوت كی عمارت كمل ہو گئی اور مجھ پرانبیاء كا فاتمہ ہوگیا ہے)
عارت كمل ہو گئی اور مجھ پرانبیاء كا فاتمہ ہوگیا ہے)
فاتم انبیین كى س قدرصاف تغیر ہے

#### ووم

ان بنى اسرائيل كانت تسوسه انبياء هم كلما وهب نبى خلف نبى. فانه ليس كائناً فيكم نبى بعدى قالوا فما يكون يا رسول الله. قال يكون خلفاء ط

( بخاری مسلم -اجد - ابن ماجد)

بنی اسرائیل کے سردار انبیاء ہوا کرتے تھے ایک نبی کے بعد دوسرا آجاتا تھالیکن اے مسلمانو! تم میں میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا۔ (صحابہ نے یوچھاتو پھر ہمارے حاکم کون ہوں گے؟ فر مایا خلفا)

#### سوم

اُرْسِلَتُ إِلَى الْحَلْقِ كَافَّةً وَّ حَتَمَ بِي النَّبِيُّوْنَ (ملم ـ ترندى) مين تمام سل انسانى كى طرف مبعوث موامون اور مجھ پرانبياء كاسلىد تم موگيا ہے۔ اس صديث كاپہلائلوا:

إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ط

(میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔قرآن) اور دوسرا خاتم انہین کی تفسیر ہے۔)

### چهارم

سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلمهم یز عم انه نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ط (مسلم داری - ترندی - ابن ماجه) (میری امت مین تیس ایسے جموٹے آئیں گے جونبوت کا دعویٰ کریں گے یادر کھوکہ میں غاتم الانبیاء ہول ۔ اور میر بے بعد کوئی نی نبیس آئے گا۔)

300

إِنَّى آخِرُ الانبيآءِ وَ أَنْتُم آخرُ الامُم (ابوداؤد ابن الجه) (مِن آخری نبی بول اورتم آخری امت بو) ملاحظه فرمایا آپ نے کہ حضور علیہ السلام نے خاتم النہین کی تنی واضح تفیر فرمائی ہے لیتی آخری نی:

ششم

قَالَ آدَمُ مَنْ مُحَمَّدٌ. قال آخر ولدك من الانبيآء ط (ابن عساكر) (آدم في الله على حجما - كريم تَلَيْنَ الله الله الله المبياء مين شيرا آخرى)

ہفتم

يا اباذر. اول الانبياء آدم و اخرهم محمد ط

(ترزى ابن عساكر)

(ابابوذراببلائي آدم تقااور آخرى محمظ المنظم)

المشترة

ذهبت النبوة فلانبوة بعدى الا المبشرات قبل وما المبشرات. قال الرؤديا الصالحة ط (بخارى مسلم طرانى احمه) (نبوت حتم مو چكى ہے ميرے بعد نبوت نبيس موكى صرف بثارات مول كى نے يو چھاكه بيربثارات كيابين؟ فرمايا صحح خواب)

اگر حضور علیہ السلام کے بعد ظلی ، بروزی بھٹی ، جزوی یا تبعی نبوت کا وجود بھی ہوتا تو آپ ضرور ذکر فرماتے لیکن آپ نے صحیح خواب کے بغیر باقی ہرقتم کی نبوت کا انکار کر دیا۔اس سے میہ بات عیاں ہوگئ کہ حضور علیہ السلام پرسلسلۂ نبوت ختم ہوچکا ہے۔ جب فنتح مَلَه کے بعد حضرت عباسؓ نے حضور علیہ السلام سے ججرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے جواب میں لکھا:

یا عبم اقِمْ مَکانكَ الَّذی أَنْتَ بِهِ فَانِ اللَّهُ قد خَتَم بك الهجرة كما حتم بي النبوة ط (طبرانی ابن عماكر) كما ختم بي النبوة ط (ام مير عي چيا و بين ربو الله ني تم پر ججرت كويون حتم كرديا ہے جس طرح جمد پر نبوت كو)

وناهم

آنا العَاقِب. وَالعَاقِب الَّذِي لَيْس بعَده نبيٌ ط

( بخاری مسلم موطار ترندی )

( بن عاقب ( آخری ) بول اور عاقب وه بوتا ہے۔ جس کے بعد کوئی نہو )

سیقیس چند احادیث۔ مضتے نمونہ از خروار کے۔ جن میں لفظ خاتم کی تشریح مختلف اسلوبوں۔ پیرابوں اور عبارتوں میں پیش کی گئی ہے۔ کہیں حضور کا پیشٹر نے فرمایا۔ "میرے بعد کوئی نئی ہیں آخر الانبیاءاور کہیں تغیر نبوت کی آخری این شقر ار دیا۔ تاکہ لفظ خاتم کا مفہوم سجھنے میں کوئی دقت باقی نہ رہے۔ نیز خاتم النبیین میں لفظ" النبیین" پہراتی ال لگا کر ہرتم کی نبوت کا امکان ختم کر دیا۔ الف لام کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک استغراقی ال لگا کر ہرتم کی نبوت کا امکان ختم کر دیا۔ الف لام کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک استغراقی ہوتا ہے جس کا مفہوم ہوتا ہے" تمام کل" ۔ یہ جب جمع پداخل ہوتو عموماً استغراقی موتا ہے۔

علامه الوالبقاا في كليات من لكصة بين:

لام التعريف سواء و خلت على الفردا و على الجمع تفيد الاستغراق الا اذاكان معهوداً ط

(الف\_لام\_مفرد پرداخل ہویا جمع پراستغراقی ہوگا۔ ہاں اگر تعین کرلی جائے تو اور بات ہے)

مثلًا هُدًى للمتقين (قرآن تمام تقين كيد برايت ب)والله محيط بالكافرين (الله تمام كفاركا محاصره كررباب) رب المعالمين (الله تمام كا كات كارب ب) وغيره وغيره

تو خاتم النبین کے معنی ہوں گے' تمام نبیوں کا خواہ وہ ظلی ہوں یا امتی ختم کرنے والا'۔اگر خاتم کے معنی سے جا کیں کہ صرف تشریعی انبیا جتم ہوئے ہیں تو پھر خاتم النبیین کا مفہوم ہوگا خاتم بعض النبیان ۔ یعنی حضور شرگ انبیاء کے خاتم ہیں اور غیر شرگ آتے رہیں گے ختم یا خاتمہ انہا کا دوسرانام ہو ہ انہا کیسی جس کے بعد بھی کوئی چیز موجود ہے۔''وہ آخری گاڑی''کیسی جس کے بعد بھی کوئی چیز موجود ہے۔''وہ آخری گاڑی کا کہ جی جیب میں دوسو بعد بھی گاڑیاں آتی رہیں اور وہ جیب میں ''آخری پیینہ'' کیسا جس کے بعد بھی جیب میں دوسو روپے باتی ہوں۔

چودہ لا کھا حادیث کے دفتر بے پایاں میں جہاں دضا عین نے سیکڑوں مقامات پر حلال کوحرام اور حرام کو حلال بنا دیا ہے۔ صرف ایک حذیث الی ملتی ہے جس سے اجرائے نبوت کا امکان لکتا ہے اور وہ یہ ہے جب حضور علیہ السلام کا فرزندا پر اہیم فوت ہو گیا۔ تو بروایت ابن ماجہ آیے نے فرمایا:۔

> لَو عَاشِ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَبَيًّا (اگرابراهیم زنده رہتا تو نبی ہوتا)

بیردایت محض غلط ہے اس لیے کہ قرآن حکیم کی ایک سوآیات اور دوسودی احادیث کے خلاف ہے ادراس کی وہی تفیر قابلِ قبول ہے جوامام بخاری۔ابولیم اوراحمدنے پیش کی۔ خلاف ہے ادراس کی وہی تفیر قابلِ قبول ہے جوامام بخاری۔ابولیم ادراحمدنے پیش کی۔ فرماتے ہیں:۔ ولو قضی بعد محمد صلعم نبی عاش ابنه و لکن لا نبی بعدهٔ ط (اگر حضورعلیه السلام کے بعد کسی نبی کا آنا مقدر ہوتا تو ابراہیم زندہ رہتا اور آپ کے بعد نبی بنتا لیکن حضورتا گھٹا کے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔) اور تقریباً یہی صفحوٰن ہے حدیث ذیل کا۔جواحا دیث کے تمام مجموعوں میں موجود ہے۔ (لو کان بعدی نبیاً لکان عمر) (اگر سیرے بعد نبی ہوسکتا تو تمر ہوتا)

## لفظ فاتم كاستعال جناب مرزاصاحب كے بال

جناب مرزاصاحب نے سینکڑوں مرتبہ لفظ خاتم استعال فرمایا اور ان مقامات کے بغیر جہاں'' خاتم النہیں'' کی تفسیر'' بنی ساز'' فرماتے ہیں۔ باقی ہرمقام پراس لفظ کو'' آخری'' کے معنوں میں استعال کیا۔ مثلاً:

خداتعالی نے قرآن شریف میں بارہ موسوی ضلیفوں کا ذکر فر ایا۔ جن میں

ے جرایک حضرت موکی کی قوم میں سے تھا اور تیر ہواں حضرت عیسیٰ کا

ذکر فر مایا جومولی کی قوم کا خاتم الانبیاءتھا۔

ر تحفہ گولڑو میں خیاس اس است کا

یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ (میسی موغو دلینی خود مرزا صاحب) اس امت کا

خاتم الاولیاء ہے۔ جیسا کہ سلسلیہ موسویہ کے خلیفوں میں حضرت عیسیٰ خاتم

الانبیاء ہے۔ "

( تحفہ گولڑ و میں فید ہے "

د'می (موغود) خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نبیں آئے گا۔

ہمارے نبی گافی خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نبیں آئے گا۔

ہمارے نبی گافی خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نبیں آئے گا۔

( انجام آتھم حاشیہ شخہ الا

الله نے حضرت سیح کوامتِ موسویہ کا خاتم الانبیاء بنایا۔ (ترجمہ خطبۂ الہامیہ شخصہ کا "أَنَا خَاتِمُ الأولياء لا وَلِيَّ بعدى" ط (مين خاتم الاولياء بول - ير \_ بعد كوئي ولي نبيس آئے گا)

(نطبهُ الهاميصفحه)

"ابل كشف في مع موعود كوجوآخرى خليفها ورخاتم الخلفا \_\_\_\_ ب

(هيقة الوق ص ١-٢)

اور میں جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس (حضور علیہ السلام) پرختم ہیں اوراس کی شریعت خاتم الشرائل ہے: (چشمہ معرفت ص ۳۲۳)

کیا ہے بجیب بات نہیں کہ جناب مرزاصاحب نے لفظ خاتم کو ہاتی ہرمقام پرآخری کے معنول میں استعال کیا ہے کین جب خاتم انتہین کی تغییر کرنے گئے تو فرمایا:

ای وجہ سے آپ کا نام خاتم النہین کھیرا۔ یعنی آپ کی پیردی کمالات مبوت بخشق ہےاورآپ کی توجد وحانی نبی تراش ہے۔

(هقية الوي سفي ٩٢)

اوراس سے بھیب تربیہ ہے کہ جب اپنے آپ کو خاتم الخلفا والا نبیاء قرار دیتے ہیں تو لفظ خاتم کو پھر'' آخری'' کے مفہوم میں استعال کرتے ہیں منطبہ الہامیہ میں اپنی نبوت پہ بجث کرتے ہیں عطبہ الہامیہ میں اپنی نبوت پہ بجث کرتے ہیں عدیث کی اینٹ اور نامارے والی تمثیل کا ذکر بول فرماتے ہیں :

فارادلله يتم البناء ويكمل البناء باللبنة الاخيره فافاتلك اللبنة ع (خطبالهاميصفيالا)

( پھراللہ نے جایا کہ نبوت کی عمارت کو آخری این سے مکمل کرے وہ آخری این پیس ہوں )

اس کا صاف مطلب مدیم زاصاحب آخری نبی بین ساور آئنده کوئی نی نبیس آئے گا:

"اس امت میں نبی کا نام پانے کے بیر میں بی مخصوص کیا گیا اور

دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستی نہیں۔۔۔۔اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا ۔۔۔۔ تا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک بن ہوگا دہ پیشگوئی پوری ہوجائے'' (هقیقة الوحی سفی ۱۹۹)

ولكن رسول الله و خاتم النبيين

اس آیت میں ایک پیش گوئی تنفی ہے اور سے کہ اب نبوت پر قیامت تک مبرلگ گئی ہے۔ بچو بروزی وجود کے جوخود آنخضرت کا گھڑا کا وجود ہے۔ ایک بروز گئی جینے کمالات محمد کی کے ساتھ آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا۔ سووہ ظاہر ہوگیا۔

(ایک نظمی کاازاله مصنفه جناب مرزاصاحب) اس اقتباس مین''ایک بروز محمرگی'' کا جمله زیر نظر رکھیے ادران تمام اقتباسات کالمخص

عبارات ويل مين ما حظفر ماي:

امتِ محمدٌ میریش ایک سے زیادہ نبی کی صورت میں بھی نہیں آ کے چنا نچہ نبی کریم اللہ کے آنے کی خردی ایک نبی اللہ کے آنے کی خردی ہے جو می موجود ہے اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نبیس رکھا جائے گا اور کسی اور نبی کے آنے کی خبر آپ نے دی ہے بلکہ لا نبیس رکھا جائے گا اور کسی اور نبی کے آنے کی خبر آپ نے دی ہے بلکہ لا نبیس رکھا جائے گا دروں کی نفی کردی اور کھول کریمان فرمادیا کہ سے المعموجود کے سوامیر سے بعد قطعاً کوئی نبی یارسول نبیس آئے گا۔

(رسال تشجيذ الا ذبان قاديان ماهمارچيم ١٩١١ع)

ان اقتباسات کا ماحصل یہ ہے کہ جناب مرزاصاحب اپنے آپ کوآخری نی سیجھتے ہیں اور یہ کہا ہوں کا مقیدہ اکا براحمدیت کا ہے۔ ساتھ ہی ختم انبیاء کے معنی میرکرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی "روحانی توجہ نبی تراش ہے" اس تشریح پر دواعشر اض وار دہوتے ہیں:

ے لا نبی بعدی کی عجیب تغییر ہے (نہیں) نبی (کوئی نبی) بعدی (میرے بعد) بعنی هفور فرمارہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ایڈیٹر صاحب سوائے ''مسیخ موجود کے'' کا اضافہ فر، ارب بیں۔ آثریث 'سوائے سیخ موجود''کس عبارت کا ترجمہ ہے۔ (برق)

> ان اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اهتدیتم ط (میرے صحابر دوثن ستارے ہیں تم جس کی بھی بیروی کرو گے منزل کو یالو گے )

یہ حضرات اس درجہ کے عابد تھے کہ نماز میں کھڑ ہے کھڑے ان کے پاؤں سوخ جاتے سے اس بلا کے فدا کار تھے کہ جب ابروئے رسالت کا اشارہ پاتے تھے تو گھر میں صرف خدا و رسول کا نام چھوڑ آتے تھے اس غضب کے مجاہد تھے کہ ان کی شمشیر خارا شرکاف سے صف اقلیم کی طاغوتی طاغوتی طاقتیں لزرہ براندام تھیں اس کمال کے عادل تھے کہ جب خیبر کے بیود یوں نے ایک صحابی کوئیم وزرکی رشوت دے کرکوئی بے انصافی کرانا چاہی اور اس نے انکار کردیا۔ تو اکا برخیبر بول اٹھے:

'' خدا کی قیم ارض و ساای انصاف کے بل پر قائم ہیں۔'' ان حضرات کی استقامت ۔ تقل می سطاعتِ رسول . ایثار ۔ جانبازی ۔ اور عبادت گزاری یہ بیسیوں آیات شاہد ہیں ۔صرف ایک ملاحظہ ہو:

محمد رسول الله ط والندين معة اشداء على الكفار رحماء بينهم. تسراهم ركعاً سجدًا يبتغون فضلا من الله ورضواناً وسيسه اهم في وجوهم من اثر السجودط ذالك مشلهم في التورة و مشلهم في الانجيل كزرع ..... واجرًا عظيماً (الشّح ٢٩٠)

میں نرم ہیں۔ تم انہیں عموماً رکوع و جود کی حالت میں خدائی فضل و کرم کا طالب پاؤ گے عبادت کی وجہ ہے ان کے چہرے روثن ہیں۔ ان کے حالات تورات و انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ ان کی حالت اس شاخ کی تی ہے جو محکم واستوار بنتے بنتے ایک مضبوط تر بن جائے کفار انہیں د کھے کر آتش و رقابت میں جلتے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کردکھاہے)

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا مداح خود رہ العرش تھا اور جن کی اطاعت وفدا کاری کی داستانوں سے ابھی تک ارض وسا گونخ رہے ہیں۔ان میں سے کیوں کوئی صحابی میں بین سے کیوں کوئی صحابی میں بیوت یہ فائز جمیں ہوا۔

دوم: "نظاتم النهيين" دوالفاظ سے مرکب ہے۔ خاتم النهيين - النهيين جع ہے ہي كى عربی عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم تين پر جوتا ہے کتب کم از کم تين کتا بيس مساجد کم از کم تين مسجد يں ۔ اگر خاتم سے مراد نبی تراش مہر لی جائے تو "خاتم النهيين" كی تفسیر ہوگ ۔ کم از کم تين نبی بنانے والی مہر لیکن مرزاصا حب اپنی آخری کتابول بیس اعلان کر پیکے بین کہ بیس اس امت کا پہلا اور آخری نبی ہوں اور میر ہے بعد کوئی نبی ۔ ولی یا خلیف نہیں آئے گا۔ اگر مرز اصاحب کا بید دعوی ورست سجھا جائے تو قرآن کی آیت غلط تھم رتی ہے ہے ۔ ہے کوئی حل اس شکل کا؟

# خاتم النبيين كي تفسير جناب مرزاصاحب كي تحريرات ميس

صفحات گزشتہ میں ہم نے جناب مرزاصاحب کی تحریرات سے لفظ خاتم کی تفییر پیش کی تھی۔اب دیکھناہے کہ وہ پورے مرکب یعنی

خاتم النبيين

كي تفيركيافرمات بين ازاله اومام بين ارشاد موتاب:

ازالہ اوہام تمبر (۱۸۹ء کی تصنیف ہے اور مرزاصاحب کا دعوی رسالت کم از کم تعیل برس میلے کا تھا (تفصیل آ گے آ ئے گی) اور۔

امور دینیہ میں اس خطا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان (انبیاء) کی تبلیغ میں منجانب اللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے:

نیز بار بار فرماتے ہیں کہ دحی اللی جھ پر بارش کی طرح بری ہے اور خدا تعالی کے پاک مکالمہ قریباً ہردوز میں مشرف ہوتا ہوں۔ (چشم سیحی صفحہ ۱۱)

"میں اپنے خدائے پاک کے بیٹی اور قطعی مکالمہ سے مشرف ہوں اور قریباً ہرروزمشرف ہوتا ہوں۔"

بین نی نہیں۔ صفورعلیہ السلام پرسلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی نیایا پر انارسول نہیں آئے گا۔
میل نی نہیں۔ صفورعلیہ السلام پرسلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی نیایا پر انارسول نہیں آئے گا۔
لیکن وتی نے انہیں بھی بھی نہ ٹوکا۔ حالانکہ پہلے انہیاء کا بیا عالم تھا کہ فلطی ہوئی تو فوراً آ بیان سے وعیدو منبیہ آئی۔ جب حضور علیہ السلام نے نابیا یہودی سے ذرائے اعتمائی برتی۔ تو جھٹ ' سورہ عیس' نازل ہوئی۔ لیکن مرزاصا حب پورت میں برس تک ختم نبوت کے قائل رہے۔ مدعی نبوت کوکا فرکتے رہے اور جو جریل دن میں گئی بارآ پ کے ہاں آتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی آپ سے نہ کہا کہ حضرت! کہ آپ غلطی کررہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ نبوت کا دروازہ کھلا

بہرحال آپ نے ملاحظ فر مالیا کہ جناب مرزاصاحب نے خاتم النمیین کا ترجمہ نبیوں کو ختم کرنے والا کیا ہے۔ '' نبیوں کو پیدا کرنے والا''نہیں کیا۔ اس تغییر کی مزید تشریح ملاحظہ ہو: ''اے بھائیو۔۔۔۔ہم مسلمانوں کے لیے بچوقر آن شریف کے اور کوئی دوسری کتاب نہیں اور بجز خاتم الرسلین کے اور کوئی ہمارے لیے ہادی اور مقتد انہیں۔'' (از الدے اسفیہ ۹۳) نزول سے کے مشہور عقیدے یہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"مسیح کیونکرآ سکتا۔ وہ رسول تھااور خاتم النبیین کی دیواررو ٹین اس کوآنے سے روکتی ہے۔"
(ازالہ۔ ج۲، صفح ۲۲۵)

ظاہر ہے کہ جود بوار سے کی راہ میں جائل تھی۔ وہ'' سے موتود'' کو بھی آنے ہے روک علق تھی۔ بیاتو نہیں ہوسکتا کہ ایک د بوار ایک پرانے رسول کوتو روک دے اور سے رسول کے آنے پر اس میں شگاف پڑجائیں۔

سویہ بات اس (اللہ) کے سچے دعدے کے برخلاف ہے کہ مردوں (میخ) کو پھر و نیا میں بھیجنا شروع کروے۔۔۔۔۔۔ کیا پیضروری نہیں کہا ہے نہی کی نبوت نامہ کے لوازم جو وقی اور نزول جریل ہے اس (میخ) کے وجود کے ساتھ لازم ہونی چاہیے، کیونکہ جب تصریح قرآن رسول ای کو کہتے ہیں۔جس نے احکام وعقائد دین جریل کے ذریعے سے حاصل کیے ہوں۔ لیکن وتی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے نمر لگ گئی ہے۔ کیا یہ نمر اس وقت ٹوٹ جائے گی۔

(ازالهجم منوسمه)

"اوربیہ بات ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ خاتم النہین کے بعد شیح ابن مریم کا آنا فساو ظیم کا موجب ہے اس سے یا توبیہ مانا پڑے گا کہ وہی نبوت کا سلسلہ پھر جاری ہوجائے گا اور یا یہ قبول کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ سے بن مریم کولوازم نبوت سے الگ کر کے اور محض ایک امتی بنا کر بھیجے گا اور بید دونوں صور تیں ممتنع ہیں۔ "
(ازالہ ج ۲، صفح ۵۴۳)

'' ظاہر ہے کہ اگر چہ ایک ہی دفعہ (مسیح پر) دھی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبریل لاویں اور پھر چپ ہوجا کیں۔ بیام بھی ختم نبوت کے منافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مُہر ہی لُوٹ گئی اور وحی رسالت پھرٹازل ہونی شروع ہوگئی۔ آڈ پھرتھوڑ ایا بہت نازل ہوتا برابر ہے۔'' (ازالہ ج ۲ مصفحہ ۵۷۷)

"نے بات ستازم محال ہے کہ خاتم النہین کے بعد پھر جریل علیہ السلام کی وجی رسالت کے ساتھ زیبن پر آمدور فت شروع ہوجائے۔" (ازالہ ج ۲ صفحہ ۱۹۸۵)

"وووعده كرچكا بك بعد آمخضرت ككوئى رسول نبيس بسجاجات كا"

(ازاله ج٢، صفحه ١٨٥)

''خاتم الانبیاء کی عظمت دکھانے کے لیے اگر کوئی نبی آتا۔ تو پھرخاتم الانبیاء کی شان عظیم میں دخنہ پڑ جاتا۔''

یہ وہ تحریرات جو تمبر او ۱۸ ع تک مرزاصا حب کے قلم نے لگی تھیں۔ دیمبر او ۱۸ ع میں آپ نے میں دیمبر او ۱۸ ع میں ا

"میں نبوت کا مدعی نہیں۔ بلکہ ایسے مدعی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔"

(آسانی فیصلہ صفحہ سا)

ا کوگو! اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! دشمن قرآن نہ بنواور خاتم النہین کے بعد وی نبوت کاسلسلہ جاری نہ کرواوراس خدائے شرم کرد۔ جس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے: (آسانی فیسلہ صفحہ ۴۵)

١٩٨١ء ش ارشاد موتا ب:

اوراس بات پڑھکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی تُلْتُظِیَّا خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعداس امت کے لیے کوئی نبی نبیس آئے گانیا ہویا پرانا۔ (نشان آسانی صفحہ ۴۹)

١٨٩٠ ش لكمة بن

مار يسيدر سول خاتم الانبياء إي اور بعد آخضرت تَاليَّقُ إِلَيْ كُونَى نبي نبيس آسكاً.

(شهادت القرآن صفحه ۴۸)

'' ٹی تو اس امت میں آنے ہے رہے اب اگر خلفا بھی نہ آویں اور وقتا فو قتارُ وحانی زندگی کے کرشے نہ دکھلا ویں تو پھر اسلام کی زندگی کا خاتمہ ہے۔'' (شہادۃ القرآن صفحہ ۲۰)

١٨٩٥ مين كمتح بين:

"(جم) اس كوخاتم الانبياء جانتے ہيں كيونكه اس پرتمام نبوتيں اور تمام پاكيز گياں اور تمام كمالات نتم ہو گئے ـ"

١٨٩٤ مين ارشاد موتاب:

اور کیااییا و ہخض جوقر آن پرایمان رکھتا ہے اور آیت ولکن رسول اللہ و خاتم النہین کوخدا کا سکلام یقین رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی آنخضرت کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ ۔۔۔۔۔اصل حقیقت جس کی میں علی روس الاشہاد گواہی ویتا ہوں۔ یہی ہے کہ ہمارے نبی تا گھیٹا خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ نہ پرانا نہ کوئی نیا۔اس کے بعد عرفی عبارت ہے جس کا مخض میہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد ہرمدی نبوت کا فرہے۔ (انجام آتھم حاشیہ سخمے کا

ا ١٩٠١ء مين فرمات مين:

اییا ہی پھران (عیسیٰ علیہ السلام) کو نبوت اور وجی نبوت کے ساتھ زمین پر اتارنا ہے بھی صریح منطوق کلام اللی کے مخالف ہے کیونکہ موجب ابطال ختم نبوت ہے۔۔۔۔۔ اگر حضرت مسیح چی کئی زمین پر اتریں گے اور پینتالیس سال تک جریل وجی نبوت لے کران پر نازل ہوتا رہے گا۔ تو کیا ایسے عقیدے ہے دین اسلام باقی رہ جائے گا اور آنخضرت کا لیکھٹے کی ختم نبوت اور قرآن کی ختم وجی پرکوئی داغ نہیں گئے گا۔

(تحفہ کو کی کوئی داغ نہیں گئے گا۔

اير ل ١٩٠١ء يس لكت بين:

اس جگہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی کو ہمارے مقابلہ کے لیے خوب موقع ملاہے۔ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولو یوں کی طرح اپنے مشر کا نہ عقائد کی حمایت میں کہ تاکسی حضرت مسیح ابن مریم کوموت سے بچا کر اور دویارہ اتار کر خاتم الا نبیاء بنادیں۔ بڑی جان کا ہی سے کوشش کررہے ہیں۔

(دافع البلاصفحہ 10)

اقتباس بالاے ظاہر ہے کہ جناب مرزاصا حب حضور کی شان ختم المرسلینی کو ہررنگ میں قائم رکھنا چاہتے ہیں اور کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی نیایا پرانا نبی مُمر نبوت کو توڑے۔

اكتوبر ١٩٠١ء من اعلان كرتے مين:

''نوع انسانی کے لیے روئے زمین پراب کوئی کتاب نیس گرقر آن اور تمام آ دم زادوں کے لیے کوئی رسول اور شفیع نہیں مگرمجم تا کھیا۔'' (کشتی نوح صفحہ ۱۳)

جس کا صاف مطلب سے کہ حضور علیہ السلام کے بغیر کوئی اور رسول نسانی کے لیے

مقدر نہیں۔ای کتاب میں آ کے چل کرار شاد ہوتا ہے۔

''ییسیٰ می اورمبدی صاحب کمیے ہوں کے جوآتے ہی لوگوں کو تل کرنا شروع کردیں کے پہاں تک کہ کی اہل کتاب ہے بھی جزیہ قبول نہیں کریں گے۔۔۔۔۔۔۔۔اوراس قدر انقلاب ہے بھی پھر بھی ختم نبوت میں جرج نہیں آئے گا۔'' (کشتی نوح صفح ۱۸)

ا قتبًا سات بالا کالمخص ہے ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا۔اور ہر مدعی نبوت (بعداز حضور) کا ذب و کا فرہے۔

"نيتو تفاتسويركا أيك رخ اب دوسرارخ ملاحظة فرماي:

سیبات بالکل روز روش کی طرح ثابت ہے کہ آنخضرت ٹالٹی کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا جے۔''

(المام جماعت الحديث في ١٣٨٨)

اس دعوى كى مزيرتشر كالماحظه و:

" یہ بات بالکل میچ ہے کہ برخض رق کرسکتا ہے اور بوے سے برا درجہ پاسکتا ہے۔ حتی کہ مختل کے اور بوے سے برا درجہ پاسکتا ہے۔ حتی کہ مختل اللہ اللہ اللہ مسکتا ہے۔ "

(ارشادمیان محمد احمد صاحب اخبار الفضل) اجراد فی سر ۱۹۳۸

غلیفہ صاحب کے سیار شاوات ہے اصل نہیں۔ بلکہ ان کی بنیاد مرزا صاحب کی مختلف تحریرات پیڈالی گئی تھی۔مثلا

''یکس قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایبا خیال کیا جائے کہ بعد آمخضرت تا اللہ کے وی اللہ کا دروازہ جمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں اللہ کا دروازہ جمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں اللہ اللہ کا اللہ اللہ ہے۔ کھا خیاسہ ہو سکتا ہے؟'' (ضمیمہ برا بین احمد میے حصہ پنجم صفحہ ۱۸۳) ''آسانی فیصلہ'' کا اقتباس پھر براھیئے:

''اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوا وشمن قرآن نہ بنواور خاتم النمیین کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو''

اورد مکھتے۔

'' کیاضروری نہیں کہاس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے۔ جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اوران کاظل ہو۔'' (کشتی نوح صفحہ ۴۳)

# ختم نبوت كى نئ تشريح

اور بالآخریا در ہے کہ اگر ایک امتی کو جو تھن پیردی آنخضرت تانیش سے درجہ وجی اور الہام اور نبوت کا پاتا ہے۔ نبی کے نام کا اعزاز دیا جائے تو اس سے مُمر نبوت نہیں ٹوئی۔ کیونکہ وہ امتی ہے۔۔۔۔ گرکسی ایسے نبی کا دوبارہ آتا جوامتی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے منافی ہے۔

(چشمه میخی صفحهام)

مجھے اس قول سے اختلاف ہے میں جب انبیاء کی طویل فہرست پر نگاہ ڈالتا ہوں۔ تو اس میں سے جھے ہرا یک (آدم کے سوا) امتی نظر آتا ہے۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اسرائیل واساعیل انبیاء کے جدامجد تھے۔ بنی اسرائیل کے سیاروں انبیاء بائبل میں حضرت ابرا ہیم کی اطاعت وا تباع کا دم بھرتے ہیں۔ کا دم بھرتے ہیں۔ پھر یہی انبیاء حضرت موی علیہ السلام کی ا تباع پیٹا ذکرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انجیل میں حضرت سے بار بار فرماتے ہیں کہ میں تو رات کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ حضورعلیہ السلام کو تھم ہوتا ہے کہ:

وَاتَّكُمْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ خَنِيْفًا ط (الناء: ١٢٥) (ا \_ رسول \_ دين ابراجيي كي پيروي كر)

نيزار ادادوروا ي:

يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(الاعاء ١٢١)

(الله كااراده يه ب كدوه صداقت كوكهول كربيان كردے اور تتهمين اسلاف

کی مقدس راہوں پرڈال دے)

شروع میں ہم اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں کہ اسلام کسی نے مذہب کا نام نہیں بلکہ یہ اس از لی وابدی حقیقت کا اعادہ تھا جوسب سے پہلے آدم اور آپ کے بعدد مگر انبیاء کونو بت بدنو بت ملتی رہی۔ اس لیے صدافت کا مثلاثی اسلاف کی راہوں پہ چلنے کے لیے مجبور ہے۔ ہر نمی اپنی امت کے لیے مطاع تھا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ (النساء:٦٣)

(ہرنیاس لیے بھیجاجاتا ہے کہ دنیائے انسانی اس کی اطاعت کرے)

اور اسلاف کا مطیع یعنی امتی ۔ اس لیے ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے اور امتی بھی چونکہ آنخضرت آدم کے بغیر کوئی اور رسول غیرامتی ہے، ی نہیں اور چونکہ آنخضرت کے بعد وجی رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اس لیے بیر کہنا کہ حضورعلیہ السلام کے بعد امتی انبیاء آ کتے ہیں تو پھر نبوت کا سلسلہ ختم کیے ہوا۔ غیرامتی نبی تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ حکومت اعلان کی رو کا سلسلہ ختم کیے ہوا۔ غیرامتی نبی تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ حکومت اعلان کی رو کئی آفیسر دھڑا دھڑا ہجر تی کے فوج میں سیا ہیوں کی بھرتی بند کر دے۔ اس کے باوجود ایک ریکر دنگ آفیسر دھڑا دھڑا ہجرتی کرتا جائے اور جواب طبلی پہ کے کہ حکومت نے صرف ایے سیا ہیوں کی بھرتی ہے کہا تھا جن کی تین ٹائیس اور چار کان ہوں اور این جواب کی تا ئیر میں نہ تو حکومت کی کوئی چھی پیش کر سے اور خیر شاہیوں کا وجود دابت کر سے۔

اگر میری گردن کے دونوں طرف تکوار رکھ دی جائے اور جھے کہا جائے کہتم یہ کہو کہ آنخضرت کے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا تو میں کہوں گا کہتو جھوٹا ہے کذاب ہے آپ کے بعد نبی آ عجمتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں: (انوار خلافت مصنفہ میاں محمود احمد صاحب صفحہ ۲۵)

"نشان آسانی" کا اقتباس دوباره پر صے جس میں مرزاصاحب فرماتے ہیں:

میں اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں۔۔۔۔کہ آنجناب کے بعداس امت کے لیے کوئی نی نبیں آئے گانیا ہو بابرانا۔"

الفضل ١٩ جون ١٩٢٨ع من الك احمدى بزرگ كفي بين:

" فاتم النبيين آنے والے نبيوں كے ليے روك نبيں انبيائے عظام حضرت سيج موعود كے فاوموں ميں پيدا ہول گے۔"

یہ اقتباس کوئی برنہیں۔ بلکہ مرزاصاحب کے الہام ذیل کا ترجمہ ہے: ینصُوك رجالٌ نُوحی اِلَیْهم مِنَ السماءِ ط (تہاری مددایے لوگ کریں گے جن پرآسان سے وحی نازل ہوگی) جناب مرزاصاحب کے مزیدارشادات سنئے:

'' میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کدای نے جھے بھیجا۔ ای نے میرانام نبی رکھااوراس نے مجھے سے موعود کے نام سے پکارا ہے۔'' ('تمد هقة الوتی صفحہ ۱۷) ''اور خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقتیم کیے جا کیس تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو گئی ہے۔'' (چشمہ معرفت صفحہ کے سا

حضرت می موجود علیه السلام کے زمانے میں میں نے اپنی کتاب انوار الله میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ حضرت میں موجود بعو جب حدیث میحی حقیق نی ہیں اور ایسے بی نی ہیں جی جواب موکا۔ حضرت عیلی و آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم ۔۔۔۔۔۔۔ یہ کتاب حضرت میں موجود علیه السلام نے پڑھ کرفر مایا: '' آپ نے جاری طرف سے حیدر آبادد کن میں حق تبلیغ اداکر دیا ہے۔'' (الفضل ۱۹ متبر ۱۹۱۹ء)

''اب بجز حُدِی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔شریعت والا کوئی نبی ہیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ پس اس بنا پر ہیں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔' ( تجلیات الہیہ صفی ۲۲ ) نیز مسیح موعود کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا یا امتی گروہ میں سجھنا گویا آنحضرت کو جوسید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا ہے جو کفر عظیم اور کفر بعد کفر ہے۔''

يا قتباس جناب مرزاصا حب كارشاد ذيل كي تغير بي:

''پس چونکہ میں اس کارسول یعنی فرستادہ ہوں۔ گر بغیر کسی نئ شریعت اور نے وعوے اور

نے نام کے۔ بلکہ ای ٹبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پاکراورای میں ہوکراورای کا مظہر بن کر آیا ہوں۔"

ظاہر ہے کہ اصل اور مظہر میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا اگر جناب مرزا صاحب اسی مظہر ہونے کی بناپر خاتم الانبیاء بن سکتے ہیں تو انہیں لاز ماشری میتی اور غیرامتی نبی بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے ''الفضل'' کی ترجمانی صحیح ہے:

میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ۔۔۔۔۔جس طرح میں قر آن شریف کو یقینی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کو بھی جومیرے پرنازل ہوا ہے۔خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' (هیقة الوجی صفحة الا)

'' مجھےا پی وقی پرانیا ہی ایمان ہے جبیبا کہ قررات اورانجیل اورقر آن کریم پر۔'' معالیہ میں ایمان ہے جبیبا کہ قررات اورانجیل اورقر آن کریم پر۔'

(اربعين ١٩صفحه ٢٥)

"سياخداوه بي جس في قاديان مين اپنارسول بهيجائ (وافع البلاصفيا) ما كمان لى ان ادعى النبوه راخوج من الاسلام و المحق لقوم الكافوين. (حمامة البشر كل صفيه ٩)

(میرے لیے بیکہال مناسب ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام ہے خارج ہوجاؤں اور کا فرین جاؤں)

'' میں پبلک اور حکام کی اطلاع کے لیے یہ بات واضح کر دینا جا ہتا ہوں کہ ہم حضرت سے موعود علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کامقدس نبی۔۔۔۔۔۔اور بنی نوع انسان کا نجات دہندہ سجھتے ہیں۔'' (ارشاد میاں محمود احمد صاحب الفضل ۱۲ جولائی ۱۹۳۵ء)

'' بین مسلمانوں کے سامنے صاف صاف ۔۔۔۔۔۔۔اقرار کرتا ہوں کہ جناب خاتم الانبیا ﷺ کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور چو خض ختم نبوت کا منکر ہو۔ا ہے ہے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج مجھتا ہوں۔'' (مرزاصا حب کا بیان مندرج تبلیغ رسالت ج مصفح ہم ہ) جب پنجاب میں طاعون شروع ہوا۔ تو مرزاصا حب نے قادیان کے متعلق فرمایا: " قادیان ای لیے محفوظ رکھی گئی۔ کدوہ خدا کارسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔" (دافع البلاصفحہ ۱۵)

ان تح ریات کو پڑھ کر آپ جیران ہوں گے کہ آخر جناب مرزاصا حب کی کس بات کوشلیم کیا جائے:

'' ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض یا تیں نگل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق ''

'' اس خوص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے کہ ایک کھلاتناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔''

'' اس خوص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے کہ ایک کھلاتناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔''

(حقیقہ الوجی صفح ۱۸۸)

''جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' (ضمیمہ کراین احمد بید حصہ بیجم صفحہ ۱۱۲) اس تضاد کور فع کرنے کے لیے مختلف تو جیہات سے کا مرایا گیا:

اول: کہ جناب مرزاصا حب حضور علیہ السلام کا ہروز مظہر منے۔ آپ کی ہتی حضورے جدا خہیں۔ آپ کی مستی حضورے جدا خہیں۔ آپ کی صورت میں خود حضور علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے منے اور آپ کا دعو کا ختم نبوت کے منافی نہیں تھا: سے موعود کا آنا بعینہ محد رسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے۔ یہ بات قرآن سے صراحت ثابت ہے کہ محد رسول اللہ کا فقیار کر کے آپیں گے۔'' ثابت ہے کہ محد رسول اللہ کا فقیار کر کے آپیں گے۔''

(خطبه الماميصفح الا)

"اورآپ (جناب مرزاصاحب) کوچونکه آنخضرت تالیکا کابروزی وجودعطا کیا گیا تھا۔ اس لیے آپ مین محر تھے۔'' (الفضل ۱۷ تمبر ۱۹۱۹ء)

'' آنخضرت نگانی کے لیے دوبعث مقدر تھا یک بعث تکمیل ہدایت کے لیے دوسر ابعث مقدر تھا یک بعث تکمیل ہدایت کے لیے دوسر ابعث محمل اشاعت ہدایت کے لیے''

'' پھرمثیل اور بروز میں بھی فرق ہے۔ بروز میں وجود بروزی اپنے اصل کی پوری تضویر ہوتا ہے یبال تک کہنا م بھی ایک ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔ پس فنانی الرسول اورمثیل ہونا بروز سے
علیحدہ چیزیں ہیں بروز اوراوتار ہم معنی ہیں۔''
(الفضل ۲۰/۱ کو بر ۱۹۳۱ء)

" میں ابھی احمدیت میں بطور بچہ بی کے تھا۔ جومیرے کا نول میں بیآ واز پڑی می موعود

مطلب ہیں ہے کہ مرزا صاحب اور حضور علیہ السلام ہر لحاظ ہے ایک ہیں۔ لیکن وریافت طلب ہدامرہ کہ آیا بید دونوں جسم روح ہر دولحاظ ہے ایک تھے۔ یاحضور کی صرف روح جناب مرزاصاحب ہیں واضل ہو گی تھی پہلی صورت بداہت فلط ہاس لیے کہ حسنور علیہ السلام کا جمد مطہر گنبد خضرا میں مدفون ہے اور دوسری صورت میں تناخ کا قائل ہو تا پڑے گا ہو عقائد اسلام کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں قرآن تھی مشہدا کی حیات کا قائل ہے۔ انبیاء کا درجہ شہدا ہے بہت بلند ہو تا ہے۔ لاز ما نبیاء بھی حیات کی نعمت ہے بہرہ ور ہوں گے۔ احادیث ہیں مذکور ہے کہ شب معران کو حضور کی ملاقات کی انبیاء بھی حیات کی نعمت ہے بہرہ ور ہوں گے۔ احادیث ہیں مذکور ہے کہ شب معران کو حضور کی ملاقات کی انبیاء ہے ہوئی تھی جس ہو تا ہت ہو تا ہے کہ بید حقرات عالم برزخ میں بقید حیات ہیں۔ زندگی روح کا کرشمہ ہے۔ اگر انبیائے کرام کی روح خودان کے برزخی اجمام بیں موجود ہے تو پھر جناب مرزا صاحب میں حضور کا گئی کی روح کہاں ہے آگئی تھی۔ کیا ایک میں موجود ہے تو پھر جناب مرزا صاحب میں حضور کا گئی گئی دوح کہاں ہے آگئی تھی۔ کیا ایک انسان میں کئی ارواح ہوتی ہیں؟ کہ ایک ایپ باس رکھ کی اور باتی باخ دیں آریائی فلف کی روح کیا دور اوتار کا مسلہ بھی میں آسکتا ہے کہ بیالوگ تنائ کے کے قائل ہیں لیکن اسلام کی سیرشی سادی تعلیمان بچیدگیوں کی مختل نہیں ہو حتی :

اورا گرعینیت سے مرادو صدت اوصاف و کمالات ہو۔ تب بھی بات نہیں بنتی۔ اس لیے کہ:

- ا حضور عليه السلام أى تقي اورم زاصاحب جيد درجن كتابول كے مصنف .
  - ا۔ وہ عربی تصاور پر مجی۔
  - ٣- دوقر کی تصاور پیفاری سل-
  - ٣ ۔ ه د نيوي لحاظ ہے بے برگ و بنوانتے اور پيز مين وباغات كے مالك
- ۵۔ انہوں نے مدنی زندگی کے دس برس میں سارا جزیر کا عرب زیرنگیں کرلیا تھا۔اور جناب مرزاصا حب جہاد وقتو حات کے قائل ہی نہ تھے۔
- ۲۔ وہاں قیصر و کسڑی کے استبداد کوختم کرنے کا پروگرام تھا اور یہاں انگریز کے جابرانہ تسلط کوقائم رکھنے کے منصوبے۔

کے وہاں اسلام کوآزادی کا مترادف قرار دیا گیا تھا اور یہاں غلامی کا مترادف (تفصیل کا انتظار فرمائے)

الغرض ندوصدت جسم وروح کا دعو کی درست ہے۔ندوصدت اوصاف د کمالات کا ۔تو پھر ہم یہ کیے باور کرلیں کہ محمقاً پھٹا عین غلام احمد تھے۔

دوم: دوسری توجیه به کی جاتی ہے کہ نبوت دوقتم کی ہے تشریعی وغیر تشریعی ۔ جہاں مرزا صاحب نے نبوت کا انکار فر مایا ہے۔ وہاں تشریعی نبوت مراد ہے اور جہاں دعو کی کیا ہے۔ وہاں غیرتشریعی ۔

وہ (حضور علیہ السلام) ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں اور دوسرے بید کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں۔

(چشمه معرفت صفحه)

ہم صفحات گذشتہ میں سے ثابت کر چکے ہیں کہ ہر نبی وقی کے ہمراہ آتا ہے اور یہی وحی اس کی شریعت اور کتاب ہوتی ہے۔

''بلاشبہ جس کلام (الہام) کے ذریعہ سے بیٹمام تفصیلات ان (میج) کومعلوم ہوں گی۔ وہ بوجہ وجی رسالت ہونے کے کتاب اللہ کہلائے گی۔'' (ازالہ ۲ مسفحہ ۵۷۹)

''خدا کا کلام اس قدر مجھ پر ٹازل ہوا ہے کہ اگروہ تمام لکھا جائے تو بیس جزوے کم نہیں رھیقۃ الوی صفحہ ۱۹۹۱)

"اب كے سالانہ جلسه پر جناب مياں محمود احمد صاحب خليفہ قاديان نے كتاب كى اہميت كو جتاتے ہوئے خود قاديان ميں حضرت مسيح موعود كے الہامات كو جمع كرنے كا حكم ديا اور ساتھ ہى مريدوں كواس كى تلاوت كے ليے بھى ارشاد فرمايا۔"

(مضمون ڈاکٹر بشارت احمدلا ہوری احمدی پیغام صلح ااجون م 190 ہے) ''آپ (جناب مرزاصاحب) کی دئی بھی جداجدا آیت ہے اور مجموعہ الهامات الکتاب المین ہے۔'' (رسالہ احمد محمد از قاضی محمد یوسف ص ۲۳) الحمدللله كرآ بكا (مرزاصا حب كا) ايك لحاظ صصاحب كتاب بونا ثابت بوگيا\_"
(الفضل ۱۹۱۵ فروري ۱۹۱۹ ع

اور میں عیسیٰ سے کو ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادت نہیں دیکھتا لیمنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ابیا ہی مجھ پر ہوا۔'' (چشمہ سیحی صفحہ ۱۱)

اگر بالفرض نبوت کی دوقسمیں یعنی تشریعی مان بھی کی جا کیں تب بھی یہ حقیقت سب کے ہاں مسلمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب وشریعت نبی تھے۔اگر جناب مرزاصاحب کے الہامات انجیل کے ہم پایہ ہے تو پھرکوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ایک چھوٹی می کتاب یعنی انجیل کی بنا پر حضرت عیسیٰ کو تو صاحب کتاب وشریعت رسول تسلیم کیا جائے اور جناب مرزاصاحب کی وجی کو جو بیس اجز ایہ شتمل ہے۔نظر انداز کر ویا جائے بات سے کہ نبی وقی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔اور بہی وی اس کی شریعت ہوتی ہیں۔اس سلسلہ پر مرزا وی اس کی شریعت ہوتی ہے۔انبیاء کو شرعی وغیر شرعی میں تقسیم کرنا درست نہیں۔اس سلسلہ پر مرزا صاحب کا ارشاوذیل کتنا فیصلہ کن ہے:

ماسوااس کے بیبجی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وتی کے ذریعہ بین پیرامر ادر نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعت ہو گیا پس اس تعریف کی رو ہے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکر میری وتی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی مثلاً بیہ الہمام ۔۔۔۔۔ بیبر اہمین احمد بیمیں درج ہے۔ اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور ایساہی اب تک میری وتی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں میری وتی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں میری وتی میں اور تیں باطل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

ان هذا لفي الصحف الاولى o صحف ابراهيم و موسى ٥ النعلى: ١٩،١٨)

لیمن قرآنی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے اور اگریہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفا (مکمل طور پر) امر اور نبی کا ذکر ہو۔ تو یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ اگر تورات یا قرآن شریعت میں باستیفا احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھراجتہا دکی گنجائش نہ رہتی ۔غرض یہ سب خیالات فضول اور کوتاہ اندیشیاں ہیں۔ ہماراایمان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربّانی کتابوں کا خاتم ہے۔ تاہم خدا تعالیٰ نے اپنفس پرحرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور مامور کے ذریعہ سے یہ احکام صادر کرے۔ کہ جھوٹ نہ پولو۔ جھوٹی گواہی نہ دو۔ زنانہ کرو۔ خون نہ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسابیان کرنابیان شریعت ہے جو سے موعود کا بھی کام ہے۔''

(اربعين نمبره صفحه ٤٥)

سوم:اس البحص کا ایک حل جماعت احمد سیر کے امام جناب میاں محمود احمد صاحب نے پیش فرمایا ہے۔اور دومیہ۔

'' [ 19 ای سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ (مرز اصاحب) نے نبی ہونے سے اٹکار کیا ہے۔'' کیا ہے۔''

(هقية النوة ص ١١١١زميال احمصاحب)

ماں صاحب کا یہ فیصلہ کی لحاظ سے کل نظر ہے۔

اول: جناب مرزاصاحب آپ کے عقیدہ کے مطابق ملہم من اللہ اوررسول تھے۔ وہ کوئی بات اپنی طرف ہے نہیں کہتے تھے۔ ان کے الہامات خدائی تھے۔ ملہم سے زیادہ الہامات کی حقیقت کو دوسر انہیں سمجھ سکتا۔ ان کی تحریرات کومنسوخ کرنا ایک امتی کا کام نہیں ہوسکتا۔ ایک تحصیلد ارکویہ اختیار کہاں حاصل کہ وہ گورز کے احکام کومنسوخ کرتا پھرے۔

دوم: جناب مرزا صاحب پر پہلی وتی ۱۲۸ائے میں نازل ہوئی تھی (تفصیل کا انتظار فرمائے) ۱۰۹۱ء تک پورے چھتیں برس بنتے ہیں ایک رسول کے ثلث صدی کے الہامات کو ہدیک کشش قلم منسوخ کردینا ایک ایسااقدام ہے جس کے لیے سند کی ضرورت ہے۔ لیکن جناب مرزا صاحب کی بہتر (۷۲) تصانیف میں ایک لفظ تک ایمانہیں ماتا جس سے اشار ہ بھی یہ مترشح ہوتا ہوکہ جناب میاں صاحب کو ایک رسول کا کلام منسوخ کرنے کے اختیاراتِ حاصل ہیں۔

سوم: جناب مرزاصاحب کا انتقال مئی ۱۹۰۸ء میں ہوا۔ ان پر پورے بیالیس سال تک وی آتی رہی۔ اگر کوئی صاحب چونتیس برس کی وجی کو سے کہہ کرمستر دکردے کہ دو آخری آٹھے برس کی وی سے متصادم ہوتی ہے تو ایک غیراحمدی لاز مااس نتیجہ پر پہنچے گا کہ یا تو پہلی وحی غیر خدائی تھی یا آخری۔اس لیے کہ خدا کی دحی میں تضاد و تصادم نہیں ہوا کرتا۔

چہارم: ہم صفحات گذشتہ میں'' دافع البلادر کشتی نوح'' چندا قتباسات درج کر پکے ہیں۔
جن میں مرزاصا حب خاتمہ' نبوت کے صریحاً قائل ہیں بید دونوں کتا ہیں ۱۹۰۴ء میں لکھی گئی تھیں اور
اگر صرف اوا ایم کی تحریرات منسوخ ہیں تو پھران اقتباسات کا تطابق آخری تحریرات سے کیسے ہوگا؟
بنجم: جناب مرزا صاحب کی اہم تصانیف (۲۲) ہیں۔ جن میں سے اڑتا لیس اوا ایم
سے پہلے کی ہیں اور چوہیں بعد کی۔ اگر اوا او سے پہلے کی تحریرات منسوخ کر دی جا کیں۔ تو مرزا
صاحب کی دو تہائی تحریرات سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر ایک رسول کی دو تہائی تحریرات کونا قابل
صاحب کی دو تہائی تحریرات سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر ایک رسول کی دو تہائی تحریرات کونا قابل

#### مسيح موعود مونے كادعوى

جماعت احمد یہ کاعقیدہ یہ ہے کہ جناب مرزا صاحب سے موعود تھے اور آپ کامٹر کافر ہے۔ مرزاصاحب فرماتے ہیں۔

جو خص مجھے نہیں مانتا۔ وہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اب جو خص خدااور رسول کے بیان کونہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمداً خدا کے نشانوں کور د کرتا ہے۔۔۔۔۔وہ مومن کیونکر ہوسکتا ہے۔ (حقیقة الوحی صفیہ ۱۶۱)

'' کفردوشم پر ہے اول بہ کفر کہ ایک شخص اسلام ہی ہے اٹکار کرتا ہے اور آنخضرت ٹاٹھیٹا کو نہیں مانتا۔ دوسرے بہ کفر کہ مثلاً وہ سے موعود کونہیں مانتا۔۔۔۔۔یدونوں شم کے کفرایک ہی شم میں داخل ہیں۔'' پی میں داخل ہیں۔''

جناب ميال محود احمصاحب ايك قدم آكے بر حرفر ماتے ہيں:

دوگل مسلمان جوحضرت می موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت می موعود کا نام بھی نہیں ساروہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینہ صداقت)

اس فنوى يرجناب مرزاصاحب كالإناار شاوطاحظهو:

ڈاکٹر عبدالکیم میرے پر بیدالزام لگاتا ہے کہ گویا میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص میرے پر ایمان نہیں لائے گا۔ گو بیمیرے نام ہے بھی بے خبر ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بہمی وہ کا فر ہوجائے گا۔۔۔۔۔۔۔ بیڈ اکٹر فدکور کا سراسرافتر أہے۔۔۔۔۔۔۔ بیڈ ایسا امر ہے کہ بیداہت اس کوکوئی عقل قبول نہیں کر سکتی۔ (ھقیقۃ الوی)

سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے کسی آنے والے سے کی خردی تھی۔اس کا جواب ہم دیں گے تو آپ اعتبار نہیں کریں گے۔خود جناب مرزاصا حب کی زبانی سنیئے:

''قرآن شریف میں سے ابنِ مریم کے دوبارہ آنے کاتو کہیں بھی ذکر نہیں۔'' (ایا صلح)

جس حالت میں قرآن شریف کھلے کھلے طور پر حضرت سیج کے وفات یا جانے کا قائل ہے۔ تو پھر۔۔۔۔ کیونکران کا وہ جم جو بموجب نص قرآنی کے زمین میں وفن ہو چکا ہے۔ -82 71= Ul-T (ازالينا)

" قرآن میں ایک دفعہ کی ان کی خارق زندگی اور دوبارہ آنے کا ذکر نہیں۔"

(آسانی فیصله صفحه ۵)

"ايماني قرآن كريم مين آنے والے مجد د كايد لفظ سيح موعود كہيں ذكر تبين "

(شهادت القرآن صفح ١٢)

جس کسی مجدد سے بن مریم یا سے موعود کے آنے کا ذکر قرآن میں موجود نہیں بعض احادیث میں صرف سی ابن سریم (می موعود نبیں) کے نزول کا ذکر ماتا ہے تو کیاا پیا سی پراگروہ آ بھی جائے ايمان لا ناضروري عياس كاجواب خودمرز اصاحب يول دية بين:

"مسے کے بزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلک صدیا پیش کوئیوں میں سے بدایک پیش کوئی ب-جس كوحقيقت اسلام سے يجھ بھی تعلق نہيں۔" (ازاله ج اصفحه ۱۲۰)

"میرے دعوی کی ا تکار کی وجہ ہے کوئی مخص کا فرنہیں ہوسکتا۔"

(ترياق القلوب صفحه ١٣٠)

"اگرمسٹرڈوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شلع گورداسپور کے روبرویس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی (مرزاصا حب کا سب سے بڑادشمن اور منکر) کو کا فرنہیں کہوں گا۔ تودانعی میرایمی مذہب ہے کہ میں کی مسلمان کو کافرنہیں جانا۔'' (تریاق القلوب صفحہ ۱۳۰) ابتداے میرا یکی مذہب ہے کہ میرے دعوی کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کا فریا دیتال نېيىل بوسكتا-" (ترياق القلوب صفحه ١١٠) "اب اگرمیال عبدالحق این قصور فہم کی وجہ سے مجھے کاذب خیال کرتے ہیں لیکن میں

انہیں کا ذیب نہیں کہتا۔ بلک مخطی (خطا کار) جانتا ہوں۔'' (از الدہ ۲۳ منفیہ ۲۳۷)

احادیث از بس نا قابل اعتماد ہیں۔امام بخاری کے عہد میں ان کی تعداد چودہ لا کھتی۔

امام بخاری نے اپنی سیح میں مکر رات کو چھوڑ کرصرف چار ہزار احادیث درج کیں اور سب کومسر د

کر دیا۔ اس ذخیرے میں بے شار تصاد اوہام کی بہتات اور غلط سلط باتوں کی بھر مار ہے۔
حضور کا پیٹی پر جو کتاب نازل ہوئی۔ وہ قر آن تھا حدیث نہیں تھی۔ ہمارا ایمان قر آن پر ہے نہ کہ
حدیث پر۔اس لیے اگر کوئی شخص کی حدیث کی بنا پر کوئی وعل می کر ہے تو قابل تو جنہیں:
''احاد ہے تو انسانوں کے دخل ہے بھری ہوئی ہیں۔'

ہم مسلمانوں کے پاس وہ نص جواقل درجہ پر قطعی اور تیقی ہے قر آن کر یم ہی ہے۔ اکثر
احادیث اگر تھے بھی ہوں تو مفید ظن ہیں اور ظن حق کے لیے بچھ بھی مفید نہیں۔

(ازال ٢٥، صفيه ٥٢)

''خدانے جھے اطلاع دی ہے کہ بیتمام حدیثیں جو بیپیش کرتے ہیں تج لیف معنوی یالفظی میں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں۔'' میں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں۔'' ''تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بجز ان چند حدیثوں کے جوتبتر فرقوں نے بوئی بوٹی کرکے باہم تفیر کررکھی ہیں۔''

قرآن میں کی سے کے آنے کا ذکر نہیں۔ حدیثوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ احمدی
بھائیو! انصافا کہو کہ اب اگر کوئی شخص کسی ظنی حدیث کی بنیاد پر رسول بن کر آجائے تو کیا اس کا
دعوی قابل قبول ہوسکتا ہے؟ قرآن کی پوری ایک سوآیات ختم رسالت کا اعلان کر چکی ہیں پوری دو
سودس احاد بیث تا ئید کے بعد موجود ہیں خود مرزا صاحب کے ٹی سواقوال مدعی نبوت کو کا فر کذاب
قرار دیتے ہیں ذراسو چے کہ ان حالات ہیں ہم کسی صاحب کو ٹی تشلیم کریں تو کس بنیاد پر؟

پھرجس حدیث کی بنا پر جناب مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا ہے اس میں میچ موعود کے آنے کا ذکر نہیں۔ بلکہ سے بن مریم کے نزول کا ڈکر ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ قر آن کی روسے حضرت کے وفات پاچکے ہیں۔ تو لا زبااس حدیث کو غلط قرار دینا ہوگا۔ ایسی غلط حدیث کو لے کر پہلے بعد تکلف مثیل میچ بننا۔ پھر سے بن مریم ہونے کا اعلان کرنا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو سے موعود سجھنا اور آخر ہیں ایک مستقل رمول بن کر مسلمانوں کے سامنے آجانا کہاں تک جائز ہے۔

مرزاصاحب درست فرماتے ہیں کہ'' تمام حدیثیں تح لیف معنوی دلفظی سے آلودہ یا سرے سے موضوع ہیں۔''اورساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے۔

''جب قرآن سے ابن مریم کو مارتا ہے اور حدیثیں مثیل (حدیث میں مثیل کا لفظ کہیں موجو ذہیں۔ برق) ابن مریم کے آنے کا وعدہ کرتی ہیں تواس صورت میں کیاا شکال باقی رہا۔'' موجو ذہیں۔ برق) ابن مریم کے آنے کا وعدہ کرتی ہیں تواس صورت میں کیاا شکال باقی رہا۔''

مطلب ہے کہ میں حدیثوں کی رو سے مثیل سے بن کرآیا ہوں۔اور جس حدیث میں سے بن مریم کے آنے کاذکر ہے۔اس سے مراد مثیل سے ہے اور ہرایک حدیث جو سے بن مریم کے آنے کی خبردیتی ہے۔وہ اول درجہ کی قابل اعتبارہے:

یہ کمال درجہ کی برتھیبی اور بھاری غلطی ہے کہ یک گخت تمام حدیثوں کوسا قط الاعتبار بجھ لیں
---- یہ بات پوشیدہ نہیں۔ کہ سے بن مریم کے آنے کی پیشگوئی ایک اوّل درجہ کی
پیشگوئی ہے جس کوسب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے۔
(از الہ ۲۶ مفحہ ۵۵۷)

اور بيايمي ملاحظه بو:

(ضميمة تخذ كولزور صفحة ١٢)

علمائے اسلام جواحادیث جناب مرزاصاحب کے سامنے پیش کرتے تھے ان تمام کا تعلق میں این مریم اور د جال وغیرہ سے تھا۔ ملاحظہ ہو۔ پیرصاحب گولڑہ کی''سیف چشتائی۔''جن کی تر دید میں'' تخذہ گولڑو یہ' لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں تمام وہی احادیث پیش کی گئی ہیں۔ جن کا تعلق نزول سے ہے اگریہ تمام احادیث محرف اور موضوع ہیں۔ تو پھرانمی کی بنایر آپ کا دعوی مسیحت و نبوت کیوں کر جائر کھی ہا؟

احدی بھائیوابات بالکل سیدهی ہے۔ قرآن میں کی مسیح کی آمد کاذکر موجود نہیں احادیث موضوع ومحرف ہیں۔ مرزاصاحب نہی احادیث کاسہارالے کر سے موعود ورسول ہے ہیں۔

انصافا کہو کہ کیا حدیث کی سند قابل اعتاد ہے؟ اگر نہیں تو پھر مرزا صاحب کا دعوائے رسالت کیوکر مجھے ہوا۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے ہے اور اگر میری دلیل میں کوئی وزن موجود ہوتو خود مان جائے۔ ہمارا قبلہ ایک، کتاب ایک، تمدن ایک، فلفہ ایک، تہذیب ایک، لباس ایک، صورت شکل ایک، سوچنے کا ڈھنگ ایک، روایات ایک اسلاف ایک، سب کچھتو پھر ہم ایک دوسرے سے الگ کیول کر دہیں۔

اب اور ندتر سا دَ یا ہم کو ہلا جیجو یا آپ <u>علے</u> آئ

# ايك اورا كجهن

می موعوداور مثیل می میں بوافرق ہے۔ می موعود سے مراد بعینہ وہ میں ہے۔ جس کے آنے کی بشارت احادیث میں موجود ہے اور مثیل سے مراد ایسا شخص ہے جو می موعود سے بعض صفات میں ماتا جاتا ہونہ

رستم ایک بی تھالیکن رستم جیسے (مثیل رستم) پہلوان بہت سے ہو کتے ہیں۔اسی طرح سے موعود ایک معنی شخصیت ہے جس کے مثیل بے شار ہو سکتے ہیں۔سار اہند وستان کیم اجمل خان کو مسیح الملک کہنا تھا۔ اس لیے کہ بیاروں کو شفا دینے میں انہیں حضرت سے کی طرح پر طولی حاصل تھا۔ جناب مرز اصاحب کا دعوی می موعود ہونے کا ہے:

'' بجھے اس خدا کی تیم جس نے بجھے بھیجا ہے اور جس پر افتر اکر نالعتنیوں کا کام ہے کہ اس نے گئے موعود بنا کر جھے بھیجا ہے۔'' (اشتہارایک غلطی کااز الد مندرجہ بلیخ رسالت ج۔۱۰) ''میرادعل کی بیہ ہے کہ میں وہ سے موعود ہوں جس کے بار سے میں خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں۔'' (تحذ گولڑ ویہ صفحہ ۱۹۵) میں پیش گوئیاں ہیں۔'' چونکہ احادیث میں سے موعود کا لفظ موجود نہیں ۔ بلکہ سے ابن مریم کا ہے اس لیے سے ابن مریم کا ہے اس لیے سے ابن

مريم بنخ كے لياس داه پہلے ہيں:

''اس (اللہ) نے براہین احمد یہ کے تئیرے جصے میں میرانام مریم رکھا۔۔۔۔۔ میں نے دو برس تک پیصفت مریمیت میں پرورش پائی۔ پھر۔۔۔۔مریم کی طرح عیسیٰ کی رُوح جھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں جھے حاملہ تھم رایا گیا۔اور آخر کئی مہینے کے بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں۔ جھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔'' (کشتی نوح صفحہ ۲۷)

اور پھرفر ماتے ہیں:

''سویقینا سمجھوکہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے۔'' (ازالہ صفحہ ۱۵۹) اوراس طرح جناب مرزاصا حب کلمل سیح موعود بن گئے۔

اس وفت جوظہور کے موعود کا وقت ہے کی نے بجزاس عاجز کے دعو ی نہیں کیا کہ بیں کے موعود ہوں۔ موعود ہوں۔

يية تفاآ پكادعوى اب ذرابيا قتباسات بهي پرهيـ

مجھے کے ابن مریم ہونے کا دعوٰ ی نہیں ۔۔۔۔۔ بلکہ مجھے تو فقط مثیل سے ہونے کا دعوٰ ی ہے۔''

'' یہ بات سے ہونے کا دعوی اور الہام سے میں نے مثیل میں ہونے کا دعوی کیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ میں ای الہام کی بنا پر اپنے تئین وہ موعود مثیل (میج موعود نہیں۔ بلکہ

مثیل موعود ) سمجھتا ہوں ۔جس کودوسر بےلوگ غلط نبی ہے سیح موعود کہتے ہیں۔'' ''ایک غلطی کااز الہ'' والاا قتباس پھریڈ ھئے۔

" مجھے اس خدا کی تتم جس نے مجھے بھیجا ہے۔۔۔۔۔کاس نے سے موعود بنا کر مجھے باہے۔"

اقتباس ذیل کے ہر ہرلفظ پرغور فرمائے:

اس عاجزنے جومثیل موعود ہونے کا دعوی کیا ہے جس کو کم فہم لوگ سے موعود خیال کر بیٹے ہیں۔ یہ کوئی نیا دعوی نہیں ۔۔۔۔۔۔ بیس نے یہ دعوی ہر گزنہیں کیا۔ کہ بیس سے بن مریم ہوں۔ چوفض یہ الزام جھ پرلگا دے دہ سراسر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات آٹھ سال سے برابر بہی شائع ہور ہا ہے کہ بیس مثیل سے ہوں۔ یعنی حضرت عیسی کے بعض روحانی خواص طبح اور عادات اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالی نے میری فطرت میں بھی لکھے ہیں۔ روحانی خواص طبح اور عادات اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالی نے میری فطرت میں بھی لکھے ہیں۔

اورلطف بیرکہ ای کتاب (ازالہ) میں چندصفحات پہلے فرماتے ہیں۔ اب جوامر کہ خدا تعالی نے میرے پر منکشف کیا ہے۔ وہ سے کہ وہ سے موعود میں ہی ہوں۔ (ازالہ جلداول طبع دوم صفحہ ۱۷)

اورجلد دوم میں اپنے آپ کو سے موعود ثابت کرنے کے لیے ایک سواکا نوے صفحات دقف فرماتے ہیں اور ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے کہ میرے دعوٰی کو کم فہم لوگ سے موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ فرمائے ہم ان بیانات سے کیا متیجا خذکریں؟

#### ولچيپ جواب

جناب مرزاصاحب براہین احمد یہ میں لکھ پچکے تھے کہ حضرت سیح بن مریم زندہ ہیں اوروہ آخری زمانے میں آسان سے نازل ہوں گے پھراز الداوہام میں عیسیٰ کی وفات پڑمیں دلائل پیش كي- جبكى في اس تفناد په اعتراض كيا تو آپ في جواب مي لكها:

گر ضدانے میری نظر کو پھیر دیا۔ پیس براہین کی ومی کو نہ بچھ سکا کہ دہ جھے سے موعود بناتی ہے۔ یہ میری سادگی تھی جو میری سچائی پرایک عظیم الشان دلیل تھی۔ ورنہ میرے مخالف جھے بتلا دیس کہ بیس نے باوجود یک براہین احمد یہ بیس سے موعود بنایا گیا تھا۔ بارہ برس تک بیروعوٰ می کیوں نہ کیا اور کیوں براہین میں خداکی وحی کے خالف لکھودیا۔

کیا اور کیوں براہین میں خداکی وحی کے خالف لکھودیا۔

(اعجاز احمدی صفحے ہے)

لیمی تضادتو پیدا ہوا جناب مرزاصاحب کے کلام میں۔اوراس کا جواب دیں آپ کے مخالفین کیا دواوردوکو چار کہتا مخالفین کیا دلچیپ منطق ہے۔اس کی مثال ٹول ہے کہ ایک شخص بارہ برس تک دواوردوکو چار کہتا رہے اور تیرہویں سال دواور دوکو اٹھارہ بنا دے اور جب کوئی اعتراض کرے تو وہ کہے کہ اس بوالجی کا جواب تمہارے ذمہ ہے۔

یبال بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو وقی ہرروز آپ پر بارش کی طرح برتی تھی۔اس نے پورے بارہ برس تک آپ کو یہ کیوں نہ سمجھایا کہ آپ کی فلاں بات خلاف حقیقت ہے کیا اللہ تعالی کی واٹش و حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس کا ایک جلیل القدر رسول بارہ برس تک خلاف حقیقت لکھتا اور کہتا رہے اور خدا عرش پر خاموش بیٹھا رہے:

بہرحال اس عقدہ کوحل کرنے کی ذیر دری مخالفین پرنہیں۔ بلکہ خود صاحب الہام پیعائد ہوتی ہے۔''اعجازاحمدی''۲۰۰۱ پر کی تصنیف ہے اور پر نے دو برس پہلے وہ اس مشکل کوحل فرما پچکے تقے فرماتے ہیں:

''میرے دعوی می موجود کی بنیاد انہی الہامات (برائین احمدیہ والے) سے پڑی۔ انہیں میں میرانام خدانے میسیٰی رکھااور جوآئیتیں کے منوعود کے حق میں تقیں ۔وہ میرے تق میں بیان کردیں۔اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا سے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ جھی ان کوقبول نہ کرتے۔ بیخدائی قدرت ہے کہ انہوں نے قبول کرلیا اور اس بی میں پھنس گئے۔''

حادم ہوتا ہے۔ورنہ بیات نا قابل تتلیم ہے کہ ایک رسول پر ایک وحی نازل

ہو۔ جبر مل ہرروزمسلسل آتارہے اوررسول کو بارہ برس تک اس دی کا مطلب ہی معلوم نہ ہوسکے۔ ہررسول کا پیفرض مضبی ہوتا ہے کہ وہ اپنی وی کی تبلیغ کرے:

يَلِّغُ مَنَّ انَّزِلَ إِلَيْكَ (المائده: ١٤) (حارك پيغام كي تبليغ كرو)

لیکن اگر کسی رسول کو بارہ برس تک اس پیغام کامفہوم ہی معلوم نہ ہو سکے تو وہ تبلیغ کیا کرے
گا۔ رسالت کی طویل تاریخ میں بیآج تک نہیں ہوا اور تہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ ایک رسول بارہ برس
تک اپنے البہام کونہ سمجھے۔ حال الوحی (جبریل) مسلس آتارہے اور سمجھائے بغیروا کہ جاتارہے
وہ رسول خدا کے البہام و مفتا کے خلاف چیم لکھتارہے اور اللہ تعالیٰ چپ چاپ تماشہ دیکھتارہے اس
صورت حال کوعقل قبول نہیں کر عتی۔

### مسح ومثيل تح

جناب مرزا صاحب بار ہافر ما چکے ہیں کہ میں مثیل سیح ہوں''لینی حضرت عیسی کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالی نے میری قطرت میں بھی رکھے (ازاله ج المفح ١٩٠) حضرت عیسیٰ کے اخلاق۔ عادات اور خواص کیا تھے۔ان کی تفصیل سے مرزا صاحب کی تصانف لم بزين \_ مشة نمونداز خردار علاحظه بول: اس سے (جناب مرزاصاحب) کواسرائیلی سے پرایک خولی ۔۔۔۔۔۔ماصل ہے \_\_\_\_\_اس کو\_\_\_\_\_وہ حکمت اور معرفت سکھائی گئی۔ جو مسيح ابن مريم كونهيں سكھلائي تھي۔ (ازال في ١١١١) "اگرتج یہ کی زوے خدا کی تائد سے بن مریم سے بڑھ کرمیرے ساتھ نہ ہوتو میں جھوٹا (دافع البلاصفي ٢١) خدانے اس امت میں سے سے موعود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ (دافع الماصفيسا) كر ب اوراس في اس دوسر عن كانام غلام احدركها-یورپ کے اوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو بیتھا کے عیلی على السلام شراب پاكرتے تھ شايد كى بيارى كى دجہ سے بايرانى عادت كى دجہ سے۔ ( کشتی نوح جاشیص ۲۵) پر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خوداخلاتی تعلیم برعمل نہیں کیاا نجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کراس پر بدوعا کی اور دوسروں کو دعا کرناسکھایا اور دوسروں کو پیجھی تھم دیا کہتم کسی کواحمق مت کہو۔ گرخوداس قدر بدز بانی میں بوھ گئے کہ یہودی بزرگوں کوولدالحرام کہدویا۔ (چشریجی صفحه)

اس جگہ حضرت سے کی تہذیب اور اخلاق پرایک سخت اعتراض وار دہوتا ہے کہ فقیہوں اور فریسیوں کو نخاطب کرتے ہوئے حضرت سے نے نہایت غیرمہذب الفاظ استعال کیے۔

(از الرطبع دوم حاشیہ صفی اس کے سے معرف کے سے کہ حضرت سے بن مریم باذن و حکم الٰہی ایسے نبی سید بات قطعی اور پیشنی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت سے بن مریم باذن و حکم الٰہی ایسے نبی کی طرح اس عمل الترب (مسمریزم شعبہ ہازی) میں کمال رکھتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔اگر یہا جزات عمل کو کمروہ اور قابلی نفرت نہ سمجھتا۔۔۔۔۔۔۔۔تو حضرت سے کم ندر ہتا۔ بی عاجزات عمل کو کمروہ اور قابلی نفرت نہ سمجھتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو حضرت سے کم ندر ہتا۔

(از الرطبع دوم صفحہ کا احاشیہ)

واضح ہو کہ اس عملِ جسمانی (مسمریزم) کا ایک نہایت برا خاصہ بیہ ہے کہ جو تحف اپنے شیک اس مشغولی کیے۔۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔۔ وہ میں بہت ضعیف اور نکما ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔ بہی وجہ ہے کہ حضرت سی جسے اور نکما ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔ کی وجہ ہے کہ حضرت سی جسے اور نکما ہوجا تا ہے۔۔۔۔ کی ارب میں ان کی کارروائیوں کا نمبرالیا کم درجہ کا رہا کہ قریب قریب نا کام کے رہے ہے۔

قریب قریب نا کام کے رہے ہے۔

اس درماندہ انسان (می علیہ السلام) کی پیشگو ئیاں کیا تھیں ۔ صرف یہی کہ زلز لے آئیں اس کی خدائی پوشگو ئیاں کیا تھیں ۔ صرف یہی کہ زلز لے آئیں پیشگو ئیاں اس کی خدائی پود کیا ہیت قبلوں نے اس کی خدائی پود کیل جسے مردہ کو اپنا خدا بنالیا۔ کیا ہمیشہ زلز لے نہیں آتے ۔ کیا ہمیشہ قبلے اس کی خدائی پود کیل کھیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ پس ان نا دان اسرائیلیوں نے ان نہیں پڑتے ۔ کیا کہیں نہیں پڑتے ۔ کیا گھیٹ کے محمولی باقوں کا پیشگوئی کیوں نام رکھا۔

(ضمیمہ انجام آتھم صفح میں)

ا۔ کتاب میں بھی لفظ ہے۔ سے نقل مطابق اصل ہے۔ سے اقتباس میں فقطوں کا مطلب پنہیں کہ ہم نے بعض حصے حذف کر کے عبارت کو حب منشا ڈھال لیا ہے۔ جاشاہ کلا بددیائتی کا کوئی ارادہ نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ بعض زائد الفاظ کو بغرض اختصار حذف کر دیا گیا ہے۔ (برق)

قارئین اس حقیقت سے بقیناً آگاہ ہول گے کہ جناب مرزاصاحب نے پنجاب میں طاعون ادر کی زلزلوں کی پیٹگوئیاں کی تھیں خیراس قصے کو جانے دیجئے اور حضرت سے علیہ السلام کے اخلاق وخواص کی تفصیل سنیے۔

بغیراس کے کدوہ کہددیں کہ ضرور عیلی نبی ہے کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل اس کی نبوت پر قائم نہیں ہوسکتی۔ بلکہ ابطال ہونے پہنی دلائل قائم ہیں۔ بیا حسان قرآن کا ان پر ہے کہ ان کو بھی نبیوں کی فہرست میں لکھ دیا۔

> "آپ کوگالیال دیے ادر بدزبانی کی اکثر عادت تھی آپ کوکی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔"

(صميمدانجام آگفم صفحه)

جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے خود بخو دپیدا ہوجاتے ہیں ------میسیٰ کی اس (معجزانہ) پیدائش ہے کوئی بزرگ ان کی ثابت نہیں ہوتی۔ (چشمہ سیجی صفحہ ۱۸)

"مردی اور رجولیت انسان کے صفحات محمودہ میں سے ہے پیجوہ ہونا کوئی صفت نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت می مردانہ صفت (رجولیت) کی اعلیٰ ترین صفت سے محروم ہونے کے باعث از دوائ سے مجی اور کاملِ حسن محاشرت کا کوئی عملیٰ نمونہ ندویے سکے۔''

( مكتؤب احمد بيجلد سوم صفحه ٢٨)

حق بات سے کہ آپ (عیسیٰ علیہ السلام ) ہے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوااور اس دن ہے کہ آپ نے معجزہ ما نگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کوحرام کار اور حرام کی اولا دھیمرایا ای روز ہے شریفوں نے آپ سے کنارہ کرلیا۔

صفریدانجام آتھم صفحہ ۲)

" آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کارہ اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ہوا۔ " (ضمیمہانجام آکھم صفحہ ک

اورىيى ملاحظه فرماي:

اور مفیداور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں سے بن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ مسے تو میچے میں تواس کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔

(کشتی نو حصفحہ ۱۱)

'' خبیث ہے وہ انسان جواپے نفس سے کا ملوں اور راست بازوں پیزبان درازی کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی شخص حسین جیسے یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بدزبانی کرکے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔'' (ضمیمہ نزول آسے صفحہ ۴۸۸)

حفزت میچ کے متعلق اس تلخ زبانی کی ایک وجہ جناب مرز اصاحب نے بیہ بیان فرمائی ہے کہ میراروئے بخن قرآن والے عیسیٰ کی طرف نہیں بلکہ انجیل والے یسوع کی طرف ہے بات پچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر قرآن میں بھی انجیل والے سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر قرآن میں بھی انجیل والے سمجھ میں نہیں آئی۔

واتيناه الانجيل فيه هُدِّي وَّ نورٌ (المائده:٣٦)

(ہم نے حضرت سے کوانجیل دی جس میں ہدایت اور دوثن ہے)

یہ دونوں الگ الگ کیے ہوئے کیا انجیل میں کہیں تکھا ہے کہ سے شراب پیتے جھوٹ بولتے۔ مدار یوں کے کھیل دکھاتے اور فاحشہ عورتوں کی نسل سے تھے۔ کہیں نہیں ۔ تو پھرآپ نے حضرت سے کی کہ انو کھی سیرت کہاں سے حاصل کی ہے جب قرآن وانجیل ہردو میں حضرت سے ک نہایت بلندمطہراورمقدس تصویر کمتی ہے تو پھر انجیل والے سے کوشرا بی اور جھوٹا کہنا کیا معنی ؟ قرآن کا عیسی انجیل کے بیوع سے کوئی الگ ہتی نہیں تھا:

ایک دوماہ بعد مریم کا بیٹا پیدا ہوا۔ وہی غیسی یا یسوع کے نام سےموسوم ہوا۔ (چشمہ سیجی صفحہ ۱۸)

بكداك قدم اورآ كي بره كرفر مايا:

'' آپ (حضورعلیہ السلام) کا نام احمد تھا۔ یعنی خدا کاسچا پرستاراوراس کے فضل ورقم کاشکر گزاراُور بینام اپنی حقیقت کی رُوسے یسوع کامترادف ہے۔ (تحفہ گولڑ ویہ صفحہ ۱۵۹) جناب مرزا صاحب اپنے تمام دورِ نبوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھتے رہے لیکن بھی بھی فرماتے رہے کہ میراروئے خن انجیل والے عیسیٰ کی طرف ہے آخر ۱۹۰۵ء میں اس رازے یوں پردہ اٹھایا:

'' ہماری قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو پچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں ۔''

(مقدمه شمه محی عاشی مخدب)

لیکن مرزاصاحب فراموش کر گئے کہ یہود یول کے ہال حضرت سے علیہ السلام گردن زدنی سے اور ہمارے ہال وہ ایک اولو العزم رسول ہیں کیا ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ یہود یول کا ہم آ ہنگ ہوکر ایک جلیل المرتبت پیغیبر کے خلاف زبان کھولے۔ یہودی تو ہمارے حضور پُر نورکوبھی گالیاں دیتے ہیں کیا ہم اس معاطے ہیں بھی ان کی تقلید کریں؟

جس طرح یہود محض تعصب ہے حصزت عیسیٰ اوران کی انجیل پہ حملے کرتے ہیں اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اورآنخضرت نگائی کا پہرے ہیں۔عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس طریق بدیس یہودیوں کی پیروی کرتے۔ (مقدمہ چشمہ سیحی صفحہ ب

اگر عیسائیوں کے لیے یہود کے''طریق بد'' کی پیروی نا مناسب تھی تو جناب مرزا صاحب کے لیے ای پیروی کا جواز کہاں ہے نکل آیا:

ہاں۔ تو ہم مرزا صاحب کی تحریرات کی روثنی میں حضرت سے کے اخلاق وخواص کا جائزہ لے رہے تھے۔اقتباسات بالا کالمخص بیڈکلا۔

ا۔ كرحفرت كى كاعلم مرزاصا حب سے كم تھا۔

۲۔ کے خدائی تائیدم زاصاحب کے ساتھ زیادہ تھی۔

س۔ کیمرزاصاحب''اپنی تمام ثان میں حضرت سے بہت بڑھ کر'' تھے۔

٨- كمي عليه السلام شرابي تقيه

۵۔ کہوہ بدزیان تھے۔

كدوه نهايت غيرمهذب الفاظ استعال كرتے تھے۔ كەرەمىم يزم جىپے مكروه اور قابل نفرت عمل ميں كمال ركھتے تھے۔ كدوه ( روحاني تا شيرول مين ضعيف نكم اورقريب قريب نا كام " تقه\_ 9- كەلىن درماندەانسان كى پىشگوئيال بەمغنى تىس-كداس كى نبوت كے ابطال يركي دلائل قائم تھے۔ كه آپ كوكسى قدر جھوٹ بولنے كى بھى عادت تھى۔ کہان کی معجزانہ پیدائش ایسی ہی تھی۔ جیسے برسات میں کیڑے پیدا ہوجائیں۔ كەدەر جولىت سے محروم تقے اور تېچو د ہونا كوئي صفت نہيں۔ كمُندى كاليول كى وجبة "شريفول نے آپ سے كناره كرليا تھا۔" كرآب كيتين داديان اورنانيان زنا كارهمين -حفزت سي عليه السلام كي الن "سيرت" كو پيش نظر ر كار حفزت مرزاصاحب كاميه ارشاد

بغورمطالعة فرمائے۔

میں مثیل میچ ہوں لیعنی حضرت میچ کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات اور اخلاق (ازاله في ١٩٠) وغیرہ کے خداتعالی نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں۔

### تاریخ بعث

اِقْرَاْء. بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ } اِقْرَاْء وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ أَنْ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (العَلَى: ١٣٠)

(اے مُحَمِّنًا فَیْفِی پڑھ۔ اور اس اللہ کا نام لے کر پڑھ۔ جس نے انسان کو ارتقائی منازل میں) جونک سے پیدا کیا۔ اس عظیم رب کا نام لے کر پڑھ۔ جس نے قلم کوعلم دیا)

لیکن جناب مرزاصاحب کی تاریخ وی کونی ہے بیہ معلوم کرنا کارے داردمرزاصاحب کی علمی تصانیف بہتر ہیں۔ جن میں سے ہر کتاب آپ کے نشانات دلائل نبوت، زماندرسالت اور الہامات سے لبریز ہے اور تقریباً ہر کتاب میں گئی گئی مرتبہ آپ نے اپنے دعوائے رسالت کی تاریخ سالت بیان کی ہے ہم ہاتی کتابوں کو چھوڑتے ہیں اور صرف دیں کتا ہیں کھول کر آپ کی تاریخ رسالت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اور اق گذشتہ میں واضح کر چکے ہیں کہ جناب مرزاصا حب کی وحی قرآن وقورات کی ہمیا ہی جی ۔ اس سلسلے کا پیغام کب نازل ہوا۔ اقتباسات ذمیل کود کھھے:۔

ا- براین احدید- سال تعنیف ۸۴-۱۸۸۰

اس کتاب میں ایک مقام پر ۱۸۲۹ء کا ایک الہام درج کرتے ہیں جے وہ آخر تک اپنی دیگرتصانیف میں دہراتے چلے جاتے ہیں۔اوروہ پیہے۔

وہ تجھے بہت برکت دے گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں

(عاشيددرهاشيه-برابين احديه فحا٥٢)

\_5

٢\_ ازالهُ اومام - تاریخ تصنیف۲ متمبر ۱۸۹ ع

''وہ آ دم اور ابن مریم بھی بھی عاجز ہے اور اس عاجز کا بید دعوٰ کی دس برس سے شاکع ہور ہا ''۔ ''۔

ازالداو ١٨ ع كي تصنيف إلى سادس برس كم يجيح - باقى ١٨٨١ع

٣\_نشانِ آساني - تاريخ تصنيف، جون ١٨٩٠ ع

یہ عاجز اپنی عمر کے جالیہ ویں برس میں دعوت حق کے لیے بالہام خاص مامور کیا گیا۔اور بشارت دی گئی کہ ای (۸۰) برس تک یا اس کے قریب قریب عمر ہے سواس الہام سے جالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے۔جن میں سے دس برس کامل گزر بھی گئے ہیں۔

(نثان آسانی صفحه ۱۵)

١٨٨١ء ميس عدى كم يجيم باقى ١٨٨١ء

م\_شہادتُ القرآن نومبر الو ۱۸ع کی تصنیف ہے۔

روسی موعود نے بھی چود ہو میں صدی کے سر پیظہور کیا۔" (شہادۃ القرآن صفحہ ۲۸)

نہیں کیا۔ کہ' تیر ہویں صدی کے آخ' میں بلکہ' چود ہویں صدی کے سر' لیخی آغاز میں

ظہور کیا۔ اگرآغازے مراد وساج لی جائے تویہ سادی بنتی ہے۔ ۱۸۸۳ء میسوی کے۔

۵\_تریاق القلوب (تاریخ تصنیف، ۲ متبر ۱۸۹۹)

(ترياق القلوب صفحه)

" تیر ہویں صدی کے ختم ہونے پر سیمجد آیا۔"

يه بالكل اقتباس بالاك تائيه --

٧\_اربعين\_جون ١٩٠٠ع كاتصنيف ٢-

بيدعو ى منجانب الله مونا اور مكالمات اللهيه كالقريباً عمي برس ب-

(اربعين نمبر اصفحه ۷)

١٩٠٠ع تيس كهنائي-باقى ١٨٤٠ء

میرے وحی اللہ پانے کے دن سیدنا محم مصطفیٰ صلی اللہ غلیہ وآلہ وسلم کے دونوں سے برابر کیے۔

حضور علیہ السلام کے ایام وحی تقریباً ۲۲ سمشی سال تھے ووائے سے بائیس کم کر دو۔ باقی ۸ کے 14

''تیری عمرای (۸۰) برس کی ہوگی۔۔۔۔۔۔اور بیالہام قریباً پینتیس برس سے ہو چکاہے۔'' (اربعین نمبر ۱۳۳۳)

اس اقتباس کی روے پہلا الہام آپ ہے ۱۸۲۸ء میں نازل ہوا تھا۔ اس لیے کہ اربعین مواقعا۔ اس لیے کہ اربعین مواقعا۔ اس

٤ يخفهُ كولرويه إ ١٩٠١ع (اوائل) كي تصنيف ٢ ــ

''میرے دعوے کے وقت رمضان کے مہینے میں ای صدی لینی چود ہویں صدی السمامیر میں خسوف کسوف ہوگیا۔''

اس اقتباس میں ' دعوی کا دفت' 'اس اج بتایا گیا ہے۔ جو ۱۸۹ عیسوی کے مطابق ہے: دانیال نبی بتا تا ہے کہ اس نبی آخر الزمان کے ظہورے جب بارہ سونوے برس گزرجا نمیں کے یووہ سے موعود ظاہر ہوگا اور ۱۳۳۵ ہجری تک اپنا کام چلائے گا۔ (حاشیۃ تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۹۱)

حضور علیہ السلام کی ولادت و ۵۵ وظہور (بعثت ) ۱۱۰ واور رحلت ۱۳۲ و میں ہوگی تھی۔
سال ظہور لینی ۱۲۰ و میں اگر ۲۹۰ ابرس اور جمع کردیتے جا کیں تو بین 19 و بندتا ہے۔ کیام زاصاحب
۱۲۹۰ و میں مبعوث ہوئے تھے؟ اگر ظہور نے مراد ولادت کی جائے تو تاریخ بعثت ۵۷۰ جمع ۱۲۹۰ مطابق ۲۸۰ و ۲۸۱ و بنتی ہے۔

اورآ خری فقرہ بھی قابل غور ہے''اورہ<u>۳۳ سے</u> تک اپنا کام چلائے گا۔''لیکن مرزاصاحب کا نقال ۲<u>۳۲ سے می</u>ں ہوگیا تھا۔

٨ ضميمه تخفه گولژويه اگست ١٩٠٢ء كي تصنيف ٢-"نيدوعوى منجانب الله بونے اور مكالمات الله كاقريباً تميں برس سے ہے۔" (ضممة تخفة كولزوية صفحه ٢) ١٩٠١ء \_ تسرير كم يجير باقي الحماء تیری عمرای (۸۰) برس ہوگی۔۔۔۔۔اور بدالہام قریباً پینیتس برس سے ہو چکا (ضميمة تخذ گولزويه شخه ۲۹) ب\_ (لین علاماءیس) ٩\_هقة الوى (١٩٠١عين شروع موكر٥ امنى ١٩٠٤ع وفتم موئى) تھیک بارہ سونوے ( وواج) میں خدا تعالی کی طرف سے بیعاجز شرف مکالمدو مخاطبہ یا چکا (هقيقة الوحي صفحه ١٩٩) ٠١٩٥٠ وطابق ١٨٤٣٠ یغام صلح جناب مرزاصاحب کی آخری تصنیف ہے۔ جورحلت (۲۲مئی ۱۹۰۸ء) سے صرف دوروز سليكهي گئاتهي -"دمیں تقریاتیں بری سے خدا کے مکالمہ و فاطب سے مشرف ہوں۔" ١٩٠٨ء تيل كم کے جائیں تو باتی ۸ ک۸اور ہتا ہے۔ ان اقتباسات كاخلاصه يهي-تخذ گولز و پر کے مطابق تاریخ بعث ۱۸۱۰ یا ۱۹۰۰ بنتی ہے۔ ۲۔ اربعین کے مطابق بعثت ۱۸۲۵ نے بنتی ہے۔ سم ضميم تخف كولزوب . . ١٨٧٤ . ٣- ياين . . . . ١٩١٠ - ١

ترياق القلوب. . . ١٠١٠ ٠

١٠ شهادة القرآن. . . ١٨٨٠ع . .

اا۔ شخفہ گواڑ دیے ۔ . . ممولاء . .

احدی بھائیو! آپ ہی فرمائیں کہ ہم جناب مرزاصاحب کے کس قول کو مائیں۔ یہ گیارہ اقوال ہیں۔ان میں ہے جس ایک پرایمان لائیں۔باقی دس کی تکذیب ہوتی ہے۔

#### ولائل برنبة ت

جناب مرزاصاحب نے اپنی نبوت پر مندرجہ ذیل دلاکل پیش کے ہیں۔ اول۔ آیہ خاتم النبیین جس پر بحث ہو چکل ہے۔ دوم۔ آیہ اولئك مع الذین انعم سوم۔ آیہ ولو تقول علینا چہارم۔ آیہ کما ارسلنا الی فرعون رسولاً ا

اس آبیکا مطلب یہ ہے کہ خدااور رسول کے پیرو

ف اولنك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهدآء و الصالحين ج (النماء: ٢٩) (ان لوگوں كى رفاقت ميں ہوں گے ۔ جن ڀراللہ كے انعامات نازل ہوئے مثلًا انبياء ۔ اصدقا شہداء اور صلحا)

جس طرح دنیا میں بے شار مقامات مناصب اور اکرامات موجود ہیں ای طرح اخروی

زندگی میں بھی زندگی کے مدارج ہوں گے۔ بینا قابل یقین ہے کہ وہاں غزالی اور پھتو کمہار کا درجہ
حیات ایک ہو۔اگر پھتو کمہار خدا اور رسول کا کامل پیرو ہے۔ تو اسے منع علیہم کی رفاقت نصیب ہو

عتی ہے ۔لیکن ان کی شان نہیں مل عتی ۔ملک انگلتان (الزبھ) بجنگھم پیلس میں رہتی ہے جہال گئ
سوملازموں کواس کی رفاقت کا فخر حاصل ہے کوئی کھانا پکار ہاہے۔کوئی بچوں کو بہلا رہا ہے کوئی موٹر
چلارہا ہے۔کوئی صفائی پہتھین ہے۔کوئی فرضِ حفاظت سرانجام دے رہا ہے کین ان میں سے کوئی

بھی اس کی شان ملوکیت میں شریکے نہیں۔

اس آیت سے جواستدلال جناب مرزاصاحب نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب خدااور رسول کے پیرواس زندگی میں صدایق شہیداورصالح بن سکتے ہیں تو وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں۔اس استدلال کے متعلق عرض ہے کہ:

آیت میں مع (ساتھ۔ رفافت۔ ہمراہ ہونا) کالفظ ہے لینی وہ لوگ انہیاء کی رفافت میں ہوں گے۔ نہ کہ خود نبی بن جائیں گے۔ گورز کے ساتھ ہونے کا پیہ طلب ہر گرنہیں کہ ساتھی بھی گورز ہیں۔ انگلتان کے آئین کے مطابق بادشاہ کا صرف بڑالڑ کا یالڑ کی ولی عہد ہوا کرتا ہے۔
لیکن اس کی رفافت کا فخر ایک دن میں گئ سوملاز موں ۔ افسر وں اور ملاقا تیوں کونصیب ہوتا ہے۔
جن میں سے کی ایک کے بھی باوشاہ بنے کا امکان نہیں اس لیے کہ آئین مانع ہے۔ ای طرح انبیاء کی رفافت کی عزت لاکھوں انسانوں کو حاصل ہو گئی ہے گئی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی فرونی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ آئین قرآن مانع ہے۔

جناب مرزاصاحب نے آبیز ریجن کو ہر جگہ نامکمل کھا ہے یا کم از کم میری نظر ہے جس فدر کتابیں گزری ہیں۔ان میں بیآیت نامکمل کھی ہوئی تھی اور آخری حصہ کہیں بھی مذکور نہیں تھا اور وہ ہے۔

> وحسن اولئك رفيقاً ٥ (النماء: ٢٩) (اور يه لوگ انبياء وغيره) كتناعمده رفيق بس)

دیکھا آپ نے کہ اللہ نے لفظ تع کی کتنی عمدہ تغییر پیش کی ہے اب اس آخری مکڑے کو ساری آیت کے ساتھ ملاکر پڑھیئے :

خدااوررسول کے پیرومنعم علیہ گروہ یعنی انبیاء۔اصد قایشہدااور شلحا کے ساتھ ہوں گے۔ اور سیکتنی اچھی رفاقت ہے۔

ہے کوئی پیچیدگی اس تغییر میں؟ اور ہے کوئی امکان اس آیت میں نبی بننے کا؟ اگر ہم سیدھی سی بات کوموڑ نا اور کھنچنا شروع کردیں۔ تو رسول کوخدا اور خدا کوعبد بنا سکتے ہیں۔مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کرسورہ فاتحہ میں خدارسول سے کہدرہاہے۔ ایاك نعبد (اےرسول ہم تیری ہی عبادت كرتے ہیں)

کیاسورہ فاتحہ بین کوئی الی رکاوٹ موجود ہے جوہمیں اس تغییر سے روک سے؟ تاویل وہ حربہ ہے جس سے ہم خود خدا بن کتے ہیں کیے؟ منصور سے پوچھوا بن العربی کے نظریہ وصدت الوجود کا مطالعہ کرو۔ بدھ کے نروان اور آربوں کے ویدانت کو دیکھو۔ اگران قدیم نظریوں پرکوئی کتاب نیل سکے ۔ توکسی یا دری کے پاس جاؤ۔ وہ باپ بیٹے اور روح القدس کی خدائی پہوہ دلائل دے گا کہ آپ سرپیٹ کررہ جا ئیں گے۔ تاویل کے زور سے آپ ایک فات کوجہنی ماورولی کوجہنی بناسے ہیں۔ تاویل وہ آگ ہے جو دیروح م سب کو چھونک سے ہے۔ اس لیے تاویل کو تور کھے ایک طرف اور ایک سادہ لوح طالب علم یا ایک دیا نت دار محقق کی طرح آپ بالا پر نظر ڈ الیے اور انصافاً کہے کہ کیا اس آپ میں کہیں کوئی نبی بنے کانٹی موجود ہے؟ نہیں اور قطعاً نہیں۔

وليل افترا

جناب مرزاصاحب بورے بیس برس تک اس آیت سے استدلال فرماتے رہے۔اس استدلال کو ہرتصنیف بیس بار بارد ہراتے رہے اور لطف سے کہ آپ کے خالفین یعنی مولوی محمد سین بٹالوی مولانا ثناء اللہ امرت سری۔مولوی عبدالحق غزنوی و دیگر سینکروں علاء بیس سے کوئی ایک بھی اس استدلال کا جواب نہ سے سکا۔

يهليآيت ملاحظه يجيئ

انه لقول رسول كريم قلا وما هم بقول شاعر ط قليلا ما تؤمنون أولا بقول كاهن ط قليلا ما تذكرون أتنزيل من رب العالمين ٥ و لو تقول علينا بعض الاقاويل ألاخذنا منه باليمين أثم لقطعنا منه الوتين أصلح

میقر آن رسول کریم کا قول ہے۔ شاعر کا قول نہیں۔ ہم کیوں نہیں مانے نہ کسی کا ہن کا قول ہے۔ پھر کیوں درس ہدایت نہیں لیتے۔ اس کے اتار نے کا سامان اللہ نے کیا۔ اگر بید رسول کریم ہماری طرف غلط با تیں منسوب کر ہے تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کراس کی رگ گردن کا ٹ ڈالیس۔ اس آ یہ سے جناب مرزاصا حب نے مندرجہ ذیل استدلال قائم کیا: خدا تعالیٰ قر آن کریم سے آت ہے کہ بڑی ہرے پر افتر اکرے اس سے بڑھ کرکوئی ظالم نہیں ۔ اور میں جلد مفتر ی کو پکڑتا ہوں۔ اور اس کومہلت نہیں دیتا لیکن اس عاجز کے دعوائے مجدد ومثیل مسے ہونے اور دعوائے ہم کلام اللی ہونے پر اب بفضلم تعالیٰ گیار ہواں برس جاتا ہے کیا بینشان نہیں ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے بیکار وبار نہوتا کیونکہ عشرہ وکا ملہ تک جوایک حصہ عمر کا ہے شہر سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیکار وبار نہوتا کیونکہ عشرہ وکا ملہ تک جوایک حصہ عمر کا ہے شہر سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیکار وبار نہوتا کیونکہ عشرہ وکا ملہ تک جوایک حصہ عمر کا ہے شہر سکتا تھا۔

'' پھر تعجب پر تعجب یہ کہ خدا تعالیٰ نے ایسے ظالم مفتری کو اتنی کمی مہلت بھی دے دی۔ جے آج تک بارہ برس گزر چکے ہوں اور مفتری ایسا اپنے افتر امیں بے باک ہو۔''

(شهادت القرآن صفحه ۲۷)

'' خداتعالیٰ کی تمام پاک کتابیں اس بات پر تنفق ہیں کہ جھوٹا نبی ہلاک کیا جاتا ہے۔'' (ضمیمہ اربعین نم برس ہم) '' خداتعالیٰ مفتری علی اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑ تا اور اسی دنیا ہیں اس کومز اویتا ہے اور

خدالعالی عفر ی می اللد تو ہر تر سلامت تیں چھوڑ تا اور آئی دنیا یں آئی تومز اویتا ہے اور ہلا ۔ رتا ہے۔''

خدا تعالی قرآن شریف میں بار بار فرما تا ہے کہ مفتری اسی دنیا میں ہلاک ہوگا۔ بلکہ خدا کے سے نبیوں اور مامورین کے لیے سب سے بڑی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کرکے مرتے ہیں۔اوران کو اشاعت دین کی مہلت دی جاتی ہے اورانسان کی اس مختصر زندگی میں بڑی سے بڑی مہلت تنمیس برس ہے۔

رار بعین نمبر مهصفحہ ۵)

پھرتورات میں بی عبارت ہے۔۔۔۔۔۔۔اس آیت میں خدا تعالی نے صرف فرمادیا۔کدافتر اکی سزاخدا کے نزدیک قتل ہے۔ (اربعین نمبر مصفحہ ۹)

ان اقتباسات کا مخص میہ ہے کہ ہرجھوٹا نبی (مفتری) ہلاک کر دیا جاتا ہے چونکہ میں دعوائے نبوت کے بعدائے ہیں سے زندہ ہوں اس لیے میں سچارسول ہوں۔ اس استدلال کے سلطے میں جناب مرزاصا حب نے مخالف علماء کو بار بار پہلنے دیا۔ کہ اگر اسلام کی طویل تاریخ میں کوئی جھوٹا نبی ہلاک نہ ہوا ہو۔ تو اس کا نام بتاؤ کیکن کوئی عالم گذشتہ ستر برس میں ایک مثال بھی پیش نہ کر سکا۔

ہم اس استدلال کے سلسلے میں صرف دومعروضات پیش کرتے ہیں۔

اول

مسلمان ہرز مانے میں ختم نبوت کے قائل اور مدعی نبوت کو واجب القتل سمجھتے رہے ہیں۔
الشیاع صغیر عراق ۔ ایران ۔ شام ۔ مصر ۔ ٹیونس ۔ افغانستان اور بخارا میں صدیوں سے اسلامی صومت قائم ہے ۔ جہاں کسی مدعی نبوت نے سراٹھایا ۔ فورا یا تو مسلمہ ومقع کی طرح قل ہو گیا ۔ اور یالمتنبی کی طرح تا بمب ہو گیا ۔ فر مایئے ۔ ان حالات میں کسی جھوٹے نبی کی دس ہیں سال نبوت کی کارگر اری لا میں تو کہاں سے ۔ اسلامی تاریخ میں سے کوئی ایسی مثال ڈھونڈ نا کہ مدعی نبوت ایک طویل مدت تک زندہ رہا ہو۔ بے حدمشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ہاں اگر کسی اور قوم (ہندو۔ انگریز وغیرہ) کی حکومت ہواور وہاں ایک نہیں بلکہ ایک ہزار جھوٹے نبی بھی پیدا ہوجا کیں ۔ تب بھی ان کابال بیکا تک نہیں ہوگا۔

انگریز دوسروں کے غیرسیاسی عقائد میں بہت کم وَخُل دیتا تھا۔کوئی نبی ہو یاغیر نبی اس کی بلا سے۔ جناب مرزا صاحب کے وعلی نبوت کے بعد احمد یوں اور غیر احمد یوں (احمد یوں سے زیادہ) سے تقریباً میں رسول اٹھے۔مثلاً چراغ دین (جموں) الہی بخش اکا وَننت لا ہور۔ ڈاکٹر عبداکلیم ( پٹیالہ )۔عبدالحمٰن کمی الدین کھو کے۔غلام دشکیر قصوری۔ سعد اللہ لدھیانوی۔ فقیر مرزا

عبداللطیف گناچوری۔ یارمحد قادیانی۔غلام محمد لا ہوری۔عبداللہ تنا پوری۔صدیق دینداروغیرہ وغیرہ۔ایک دو کے بغیرطاعون سے ہلاک ہوئے۔ باتی سب کے سب طبعی موت مرے۔غلام محمد لا ہوری (احمد یہ بلائک ہوئے۔ باتی سب کے سب طبعی موت مرے۔غلام محمد الا ہوری (احمد یہ بلائک ہوئے نبوت کیا تھا۔اور ۱۹۵۲ء تک وہ اپنا الہمان و محجزات نیز عادی و دلائل کے مجموعے (مطبوعہ وغیر مطبوعہ) مجھے بھیجتے رہے۔ بیں ان تمام کوردی کی ٹوکری کے حوالے کرتا رہا۔البتہ میں نے ان کا ایک طویل خط محررہ ۱۹۲۴مارچ میں 192ء محفوظ کر لیا ہے۔ اس خط میں مجھے لکھتے ہیں کہتم نے اپنی تصانیف میں مطالعہ کا سنات یہ بحث کی رقوم کو ایثار عائی و مالی کا بھی درس دیا۔ نظام شریعت یہ بھی روشی ڈالی۔لیکن

الامام المهدى آخر الزمان كروجودكوآپ نے اپن تصانف ميں فراموش كركے كتمان حق كا بھارى جرم كيا ہے۔ (صفح ؟)

الامام المهدى مرادان كى افي ذات ہے۔

ای طرح مخصیل گڑھ شکر کے ایک موضع گنا چور میں مولوی عبداللطیف نے 1971ء میں لوائے نبوت بلند کیا تھا۔ دیمبر 1971ء کا ذکر ہے کہ میں راہوں ضلع جالندھر سے جالندھر کو جارہا تھا کہ دومر نے بیش ن (نام بھولتا ہوں شاید بنگہ ) پرلوگ کہدر ہے تھے کہ اس گا دَں میں ایک پیغیر آیا ہوا ہوا اور ظہر کے بعد وہ تقریر کرے گا۔ میں وہیں ابر گیا ''پیغیر صاحب'' کی تقریر تنی ۔ جس کا مخص بیتھا کہ مرزاصاحب کے فلاں فلاں اقوال کی وجہ سے میں پیغیر ہوں۔ اس کی تقریر کا رُخ تمام تر جماعت قادیان کی طرف تھا۔ تقریر کے بعد میں نے اٹھ کر کچھ پوچھنا چاہا تو پیغیر صاحب نمام تر جماعت قادیان کی طرف تھا۔ تقریر کے بعد میں نے اٹھ کر کچھ پوچھنا چاہا تو پیغیر صاحب نہوں نے اٹھ کر کچھ پوچھنا چاہا تو پیغیر صاحب نہوت' کھی۔ نیز بوٹ کے ہمراہ تشریف لے گئے انہوں نے بعد میں ایک کتاب ''چشمہ نبوت' کھی۔ نیز بوٹ کے ہمراہ تشریف لے گئے انہوں نے بعد میں ایک کتاب ''چشمہ ایک پوسٹر میرے سامنے ہے اس کے نیچ صوبیدار نیاز احد خاں۔ رائے بھیو خاں ذیلدار۔ چوہدری نئر میں اس منے ہے اس کے نیچ صوبیدار نیاز احد خاں۔ رائے بھیو خاں ذیلدار۔ چوہدری نئر کے جوہدری مشاق احد خاں۔ چوہدری احمد خاں اور گڑھ شکر کے چند دیگر کے ایک دیگر کے چند دیگر راجیوتوں کے دیخط ہیں۔ اس میں ورج ہے:

''مولوی عبداللطیف سکنہ گنا چور ضلع جالندھر جو ہماری معزز قوم راجپوت کے ایک فرد
ہیں۔ تقریباً بارہ سال سے نبی ہونے امام مہدی او رمجدد وقت ہونے کا دعوٰ ی کیے ہوئے
ہیں۔ ۔۔۔۔۔مولوی صاحب موصوف اپنی سچائی پرذیل کے الفاظ میں حلف اٹھائے ہیں۔
''وحی ۱۲ دسمبر (۲۹ ابوغدا کی قسم اس زمانے کا زندہ اولوالعزم رسول ہوں اور اگر اس بات
میں، میں سچانہ ہوں تو خدا کی لعنت مجھ پر اور میرے اہل پر ابدا لآبا دتک ہو۔ اور جومیری اس قسم کا
میں، میں سخانہ ہوں تو خدا کی لعنت مجھ پر اور میرے اہل پر ابدا لآبا دتک ہو۔ اور جومیری اس قسم کا
میں، میں سخانہ ہوں تو خدا کی لعنت مجھ پر اور میرے اہل پر ابدا لآبا دیک ہو۔ اور جومیری اس قسم کا
اس کے مقابل میاں محمود احمد صاحب خلیفہ اس کی الثانی اور مولوی شیر علی صاحب ذیل کے
الفاظ میں قسم کھا کیں۔

مرزاصاحب کونبی مانے ہے جمیں چالیس کروڑ امتِ محدید کوکا فرقر اردینا پڑتا ہے ان کے ساتھ نماز پڑھنی۔ ان کا نماز جنازہ پڑھنا ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا حرام قرار دینا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔' ۔۔۔۔ یس بہ حیثیت نبی مرزاصاحب کے اس فتو ہے کومنسوخ قرار دیتا ہوں۔۔۔۔۔' (اشتہار ۴ مارچ سرسامیہ)

مولوی عبداللطیف کب تک زندہ رہے۔یقینی طور پر معلوم نہیں گڑھ شکر کے بعض مہاجرین کہتے ہیں۔ کہ وہ ۱۹۴۵ء بتاتے ہیں۔ نو وفات سام 198ء بتاتے ہیں۔ نو وفات علی کہتے ہیں۔ نو وفات علی مہد، عبداللطیف کواللہ نے کیوں علی پینتالیس سوال سے ہے کہ ان دونوں مفتریوں (غلام محمد، عبداللطیف کواللہ نے کیوں ہلاک نہ کیا اور کیوں انہیں ہیں ہیں ہیں برس تک افتر اوا ضلال کے لیے باقی رکھا۔ کیا ان کی رگ گردن اللہ کی رسائی سے باہر تھی۔ یا تحقوذ باللہ۔ اللہ کو وہ اپنی بات بھول گئی تھی۔

"كەاگرىيەرسول جم پدافترا باندھتا۔ توجم اس كاداياں ہاتھ پكڑ كراس كى رگ جان كاٺ

والحي

اگریہلوگ جھوٹے تھے اور یقیناً جھوٹے تھے تو پھران کے ہلاک نہ ہونے کی کوئی وجہ تو ہونی جائے۔

آ ہے۔وجہ ہم بتاتے ہیں۔بات بیہ کہ ذریر بحث کامفہوم ہمارے علماء ہے آج تک مخفی رہا۔ وجہ ہم بتاتے ہیں۔بات بیہ کہ ذریر بحث کامفہوم ہمارے علماء ہے آج تک مخفی رہا۔ قر آن مفسر قر آن ہے اس آبید گا تفسیر ایک اور آبت میں موجود ہے۔ یہاں قابل حل صرف بیا سوال ہے کہ رسول کریم کون ہے۔ اگر اس سے مراد حضور تگا ہوں تو جناب مرزا صاحب کا استدلال درست ہے۔ اور اگر کوئی اور ہوتو درست نہیں۔ ''رسول کریم'' کی تفییر آبی و ذیل میں ملاحظہ ہو۔

انه لقول رسول كريم فذى قو-ة عند ذى العرش مكين ف مطاع ثم امين ف وماصاحبكم بمجنون قولقدراه بالافق المبين قوما هو على الغيب بضنين قوما هو بقول شيطان رجيم ف (الكور ١٥٥٩)

سارے قرآن میں صرف دوہی آیات ہیں۔جن میں قرآن کو''رسول کریم'' کا قول کہا گیا ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا تھا کہا گریہ رسول کریم جہاری طرف غلط با تیں منسوب کرے۔ تو ہم اس کی رگیہ جان کاٹ ڈالیس۔ اور اس آیہ میں ای رسول کریم کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مختلف مظاہر کوئی کا انتظام مختلف فرشتوں کے پردہ۔ وشنی کا فرشتہ سمندروں کا پائی بخارات میں بدل رہا ہے۔ برفستا نوں کا فرشتہ ہواؤں کو باولوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ ای طرح آیک فرشتہ وی کے کام پر مامور ہے وہ منشا کے این دی سے اطلاع پاکر اور اس منشا کواپنے الفاظ میں ڈھال کر کسی رسول کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تنزیل (تربیل ۔ اتارنا) کا انتظام اللہ کرتا ہے اور مشیت کی ترجمانی وہ فرشتہ جے قرآن میں دومر تبدر سول کریم کے نام سے یاد انتظام اللہ کرتا ہے اور مشیت کی ترجمانی وہ فرشتہ جے قرآن میں دومر تبدر سول کریم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کی جرآن کی کا کام تو اللہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ کتاب رسول کریم کا قول ہے۔ امور پر دان کو معاملات انساں پر قیاس کرنا درست

نہیں۔ تا ہم تفہیم کی خاطر ہم ایک مثال سے اس مسئلہ کو واضح کرتے ہیں۔

آج کل آپ د کیھتے ہیں کہ حکومت لیے لیے احکام جاری کرتی ہے ہیں ہے سب کے سب گورنر
کی طرف ہے ہوتے ہیں لیکن ان احکام کے الفاظ گورنر کے نہیں ہوتے ۔ بلکہ کوئی سیرٹری ڈرافٹ
(مضمون حکم) تیار کرتا ہے جو گورنر کی مثیت یا منشا کا پوری طرح ترجمان ہوتا ہے ہیں یہی حال
صحائف الہامیہ کا ہے ۔ کہ الفاظ رسول کریم کے اور ترجمانی خدائی مثیت کی ہوتی ہے ۔ حضرت
اقبال کے اس شعر میں بھی اس حقیقت ہے کچھروشن پڑتی ہے۔

مر بھی تیرا جریل بھی قرآن بھی تیرا گریہ حرف شریں ترجمال تیرا ہے یا میرا

ابآيت كاترجمه ملاحظ فرمائي:

یقر آن رسول کریم کا قول ہے۔جو ہڑا طاقت درادررب العرش کے پاس مقیم ہے جس کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے۔ جو بے حد دیانت دار ہے۔آپ کا نبی (صاحبکم) دیوانہ خبیں۔آپ کے نبی نے اس رسول کریم کوایک روشن افق پددیکھا تھا۔ بید رسول کریم امور غیب کے ابلاغ میں مجل سے کام نہیں لیتا اور بیقر آن کی مردود شیطان کا کلام نہیں۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم اور محمد کا اُٹھٹا دوجدا جدا ہستیاں ہیں حضور کا گھٹانے اس رسول کریم کوروش افق پہنچی دیکھا تھا۔ بیرب العرش کے ہاں تیم ہے اور اس قدر دیانت دار ہے کہ خدائی مشیت کو کسی کمی بیش کے بغیر انہیاء تک منتقل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

''اگریدرسول کریم کوئی غلط بات ہماری طرف منسوب کرے تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی رگے جان کاٹ ڈالیس''

د کیولیا آپ نے کہ''رگِ جان کا ٹیے'' کی وعیداس فرشتے سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ حضور علیہ السلام ہے۔ جب بنیاد ہی نہ رہی تو پھروہ قصر استدلال کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ جومرز اصاحب نے صرف اسی بنیاد پیاٹھایا تھا کہ رگ جان والی وعید کا تعلق حضور علیہ السلام ہے ہے۔ نیزیہ بات نا قابلِ تسلیم ہے کہ اس آیت میں تو خدا افتر اعلی اللہ کی سز آئل تجویز کرے اور باقی دودرجن آیات میں جہاں ای جرم کاذکر ہے۔ سزایا تو ناکامی ہو۔ یا آگی دنیا میں جہنم اور یا صرف لعنت مثلاً:

قَدْ خَابَ مَنِ افْتُرَى ط (مفتری ناکام ہوجاتاہے) نہ کُتُل

انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون با يات لله و اولئك هم

كاذبون (النحل:١٠٥)

(الله کی طرف جھوٹ وہی منسوب کرتے ہیں۔ جوالٰبی آیات پہایمان نہیں رکھتے۔ پہلوگ جھوٹے ہیں)

یہ بین فرمایا! کہ بیتل ہوجائیں گے۔ بلکہ آیہ ذیل سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا نبی اپنی موت ہوتا ہے۔ جھوٹا نبی اپنی موت تک مہلت یا تا ہے اوراس کی سز اکا سلسلہ بعد از موت شروع ہوتا ہے۔

ومن اظلم ممن افترى على الله الكذبا اوقال اوحى الى ولم يوح اليه شيءٌ ومن قال سانزل مثل ما انزل الله طولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملئكة باسطوا ايديهم ج اخرجوا انفسكم طاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن اياته تستكبرون

(الانعام: ٩٣).

(اس سے بڑا ظالم کون ہے۔جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا اور کہا کہ میری
طرف وجی آتی ہے۔ حالا نکہ نہیں آتی ۔اورجس نے کہا کہ میں بھی اللہ کی طرح وجی نازل کرسکتا
ہوں۔کاش! ان ظالموں کی حالت تم اس وقت دیکھ سکو۔ جب موت کی شدتوں میں فرشتے ان
ہے کہدرہے ہوں کہ لا وَاپٹی ارواح۔آج ہے تہمیں رسواکن عذاب دیا جائے گا۔اس لیے کہ تم
اللہ کی طرف غلط با تیں منسوب کرتے تھے اوراس کے احکام کے مقابلے میں اکڑتے تھے)

(سورة انعام ركوع ١٠)

دليل مماثلت

جناب مرزاصاحب نے آیہ ذیل کونہایت شدومہ سے تقریباً اپنی تمام تصانیف میں پیش فرمایا ہے۔

آیت یے۔

انا ارسلنا اليكم رسولاً فأشاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا ف (الرش: ١٥)

(اے اہل عرب! ہم نے تمہاری طرف سچائی کو واضح کرنے والا (شاہر) رسول بھیجا ہے۔ جس طرح کے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجاتھا)

اوراستدلال يون قائم كياب:

''کما (جس طرح) کے لفظ سے یہ اشارہ ہے کہ ہمارے نی تاکی اللہ اللہ اللہ ہے۔ یہ ہمارے نی تاکی اللہ اللہ ہے۔ یہ ہما ثلت سے مراد مما ثلت تامہ ہے نہ کہ مما ثلت ناقصہ الشان جزوں میں سے ایک بیہ بھی جزہے کہ اللہ جل شانہ نے حفرت موکی کواپی رسالت سے مشرف کرکے پھر بطورا کرام وانعام خلافت ظاہری و باطنی کا ایک لمباسلہ ان کی شریعت میں رکھ دیا۔ جو قریباً چودہ سو برس مُتد ہو کر آخر حضرت عیا علیہ السلام پران کا خاتمہ ہوا۔۔۔۔۔۔۔اور جس طرح حضرت سے حضرت موکی علیہ السلام سے قریباً چودہ برس بعد آئے تھے۔ اس سے موعود نے بھی چودہ و یں صدی کے سر پر ظہور کیا اور تحدگی ملہ موسوی سلسلہ سے انطباق گئی پا گیا اور اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو جمایت دین کے سلسلہ موسوی سلسلہ میں تو جائیں ہی تھے تو اس کا جواب بیہ ہے کیم سل ہونے میں نبی اور محدث ایک بی منصب رکھتے ہیں اور جسیا کہ خدا تعالی نے نبیوں کا نام مرسل رکھا ہے۔ ایسا بی محدث ایک بی منصب رکھتے ہیں اور جسیا کہ خدا تعالی نے نبیوں کا نام مرسل رکھا ہے۔ ایسا بی محدث ایک مرسل رکھا ہے۔ ایسا بی محدث ایک اور بعد آنحضرت تاکی گئی کوئی نبیس آ سکتا اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس امت کے محدث اپنی تعداد میں اور اپنے طولانی سلسلے میں موسوی امت کے مرسلوں کے برابر ہیں۔

(شہادۃ القرآن ص۔۲۵۔)

قرآنی آیات پرغور کے ساتھ نظر کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ محد گرات کا سلسلہ موسوی استخلاف سے بالکل مطابق ہونا چاہیے۔

السین ای (موسوی سلسلہ) طرز اور طریق کے موافق اور نیز ای مدت اور زمانہ کے مشابہ اور ای صورت جلالی اور جمالی کے مائند ۔۔۔۔۔۔۔ اس امت میں بھی خلیفے بناتے جا کیں گے اور ان کا سلسلہ خلافت اس سلسلے سے کم نہیں ہوگا۔ جو نی اسرائیل کے خلفا کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔

(از الد صفحہ ۲۹۸)

"اس امت کے لیے دعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرزیران میں بھی خلیفے پیدا ہوں گے۔"
(ازالہ صفحہ الا)

اور بیز ماند (می موعود اور حضور علیه السلام کا در میانی زماند) بھی حضرت مثیل موی (حضور علیه السلام) سے ای زماند کے قریب قریب گزر چکا تھا۔ جو حضرت موی اور عیبیٰ کے در میان میں زماند تھا۔

زماند تھا۔

قرآن شریف اپنی نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ حضرت عیبیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جوموسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہیں۔ اس امت سے بھی ایک آخری خلیفہ پیدا ہو گا۔

گا۔

خدا تعالی نے قرآن شریف میں بارہ موسوی ضلیفوں کاذکر فرمایا۔ جن مین سے ہرایک حضرت موکی کی قوم میں سے تھا اور تیر ہواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاذکر فرمایا جو مصرت موکی کی قوم میں نے تیں تھا۔ یہی بات سلسلہ خلافت محمد یہ میں جاتی جاتی جاتی ہواں ہے۔ موکی کی قوم میں نے تیں تھا۔ یہی بات سلسلہ خلافت محمد یہ میں ہوں جاتی جاتی ہواں ہے۔ یہ کہ اس سلسلے میں بھی درمیانی خلیفے بارہ ہیں اور تیر ہواں جو خاتم ولا یت محمد یہ ہو تھا۔ جو خاتم ولا یت محمد یہ ہو تھ کہ یہ ہوں اور یہی جاتے ہوں (قریش) میں نے تیں اور یہی جاتے تھا۔

''ستداحمد صاحب (بریلوی) سلسلهٔ خلافت محمد یہ کے بارہویں خلیفہ ہیں۔جوحضرت یجیٰ کے مثیل اور سید ہیں۔''

وقدجاء على اجل بعدنيه المصطفىٰ كمثل اجلٍ بعث المسيح فيه بعد موسىٰ (خطبُ الهاميم في ١٤٥)

مسیح موعوداور حضور علیہ السلام کے درمیان اتناہی زمانہ حائل ہے جتنا حضرت موی اور سیح علیہ السلام میں تھا۔

ان اقتباسات سے استدلال کے تمام پہلوسا منے آگئے۔

اول: كرآيت مين كما كالفظ حضور عليه السلام كوحفرت موى كامثيل ثابت كرتا ہے۔

دوم: كمماثلت عمرادمماثلت تامه بعنى دونو سلسلول (موسوى وجمرى) كے ضلفا

تعداديس برابر تقاور سي وموى عليهاالسلام كدرميان اتنابى زمانه حائل تقار جتناسي

موعوداورحضور يُرنورمين \_ نيزموسوى سلسل مين باره خلفات اور تير بوال سيح تفا-

موم: كه جناب مرزاصاحب خاتم الخلفا (ليني) تفري خلفي عقر

چهارم: که جس طرح حفزت می اسرائیلی نہیں تھے۔ای طرح مرزاصاحب بھی قریثی نہیں

-5

پنجم کے سلسام کھ ریکا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر اور بار ہواں خلیفہ سیدا حمد بریلوی تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس استدلال کے تمام اجز اپر جداگا نے نظر ڈالی جائے۔

### جرواول

کماحرف تشییبہ ہے۔ تشییبہ کے لیے کمل مشابہت (مماثلت تامہ) ضروری نہیں۔ ہم ہر روزسینکڑوں تشبیبات خوداستعال کرتے اور کتب ورسائل میں پڑھتے ہیں۔ کہیں بھی کمل مشابہت مراز نہیں ہوتی۔ مثلاً

ا۔ زیدشرجیا ہے۔

۲۔ وہ چاندی طرح ہے۔

۳۔ وہ پھول کی مانند ہے۔

ان جملوں میں کھمل مشاہبت ہوہی نہیں عتی ۔ زید کے شرہونے کا یہ مطلب ہر گرنہیں گہ اس کی چارٹانگیں اورا کی وُم ہے اور وہ جنگی گدھے کھا تا ہے نہ کی کے چاند ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر مہینے کے پہلے چندروز نامکمل ہوتا ہے اور چودھویں کے بعد پھر رُوبہزوال ہوجا تا ہے۔ ایک خانی دور کے ایرانی مصنفین کی تحریرات ۔ تشبیبات واستعارات ہے لبریز ہیں ۔ وہ کی شاعر کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو اے نہنگ قلزم اندیشہ بنادیتے ہیں ۔ قاصد کو ہُد ہُد ۔ سلطان کو عقل گل جشیداور سلمان کہدویتے ہیں ۔ اس کی فیاض ہشیلی کو سحاب سے تشبیبہ دیتے ہیں ۔ اس کی فیاض ہشیلی کو سحاب سے تشبیبہ دیتے ہیں ۔ خود قر آئان میں گئ ہے۔ اگر تشبیبات موجود ہیں ۔ مثلاً امواج ، بحرکو پہاڑوں سے اور کفار کو مُر دوں سے تشبیبہ دی گئی ہے۔ اگر آپ ہر جگہ مکمل مشابہت مرادیس ۔ تو جس شاعر کو آپ نہنگ کہیں گے وہ آپ پرتو ہین کا مقدمہ بنا آپ ہر جگہ مکمل مشابہت مرادیس ۔ تو جس شاعر کو آپ نہنگ کہیں گوہ آپ پرتو ہین کا مقدمہ بنا دے گئے جھنا پڑے گا اور زندہ کا فروں کی زندگی سے انکار دے گئی ہے۔ اگر

(دنیایس چار بزارز بانیس بیں ۔ان میس کروڑوں کتابیس موجود بیں)

ان تمام کت کواچھی طرح پڑھے۔آپ کوایک بھی الی تشیبہ نہیں ملے گی جس میں مشبہ اور مشبہ بہ میں کلمل مشابہت ہو۔آپ خود بھی اپنی زبان میں تشیبہات استعال کرتے ہوں گے۔ کتابول کو جانے دیجئے کوئی اپناہی ایساتشیہی جملہ پیش کردیجئے جس میں مشابہت تامہ موجود ہو۔ اگرتشیبه برجگه بزوی بوتی ہے تو پھر قرآن کی آبیدز پر بحث میں کما ہے کمل تشیبه مراد لے کراس پرسلسله خلافت ومیحیت کامحل تقییر کرنا ایک ایسااقدام ہے جس کی نائید کہیں ہے نہیں مل علی ۔ آیئے زیر بحث میں اللہ نے ایک سیدھی ہی بات کہی ہے کہ ہم نے اے اہل عرب ! تمہاری اصلاح کے لیے ای طرح ایک رسول بھیجا ہے ۔ جیسا کہ پہلے فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہاں کوئی وجو ہات تشیبہ موجود ہیں۔

اول: فرعون اور اہل عرب ہر دو کا بدگار وظالم ہونا۔ موی وحضور علیہ السلام ہر دو کو آتشین شریعت ملنا۔ دونوں کا صاحب السیف و الکتاب ہونا۔ موی علیہ السلام کا فرعون کے ہاں بل کر فرعون کے خلاف لوائے فرعون کے خلاف لوائے بخاوت بلند کرناوغیرہ وغیرہ۔

تشبیرہ کے لیے صرف ایک پہلو میں مشابہت یعنی ایک وجہ شبہ کافی ہوتی ہے۔ زید کوشیر سے تشبیرہ دینے کے لیے صرف شجاعت کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ زید پہلے ہیں برس جنگل میں رہے۔ وہاں ہرنوں کا گیڈروں کا کچا گوشت کھانا سیسے دھاڑنے کی مشق کرے۔ کہیں سے چار ٹانگیں اور ایک وُم لائے اور پھر ہم اسے شیر کہیں۔

اگر بالفرض کما (حرف تشبیهه ) مے کمل مماثلت بی مراد ہوسکتی ہے تو پھر لیجئے بارہ اور کممل مماثلتیں ۔

انا اوحینا الیك كما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده جو او حینا الی ابراهیم و اسم عیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هرون و سلیمان جو اتینا داؤد زبوراً (الناء:۱۲۳)

(اے محراً ہم نے تم پرای طرح وجی نازل کی جس طرح (کما) نوح اورانبیاء ما بعد مثلاً ابراہیم \_اسلعیل\_اسحاق\_ یعقوب\_ان کی اولاد عیسیٰ \_ابوب\_ یونس اورسلیمان پینازل کی تھی اور ہم نے داؤدکو کتاب زبور دی تھی) اس آبید میں وہی کما کا لفظ استعال ہوا ہے اور مضمون بھی وہی کہ ہم نے تہمیں اسی طرح رسول رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح ابراہیم واسحاق وغیرہ کو بھیجا تھا۔ آخر وجی اتار نے کا مطلب رسول بناناہی ہے تواس آبید کی رُوسے حضور علیہ السلام اور بارہ دیگر انبیاء یعنی نوح۔ ابراہیم وغیرہ میں بھی مکمل مما ثلث ثابت ہوگی۔ حضرت ابراہیم کا سلسلہ انبیاء حضرت موئی کے عہد تک بھیلا ہوا ہے۔ مکمل مما ثلث ثابت ہوگی۔ حضرت ابراہیم کا سلسلہ انبیاء حضرت موئی کے عہد تک بھیلا ہوا ہے۔ جن میں اسحاق و جن میں اسحاق و جن میں اسحاق و جن میں اسحاق و جن میں اسرائی کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر حضور تُلْقَیْنِ کو مثیل نوح قرار دیا تو طوفان کہاں سے لوگے۔

بات بالکل سیدهی سی ہے کہ گذشتہ انبیاء کی طرح حضور علیہ السلام کو بھی فرض اصلاح و ابلاغ پیرمامور کیا گیااور آپ ٹاٹیٹی کو وہی پیغام دیا گیا ہے۔جونوح ابراہیم اورمویٰ کو دیا جاچکا تھا۔ ان دونوں آیات کی تفییر ایک تیسری آیت میں ملاحظہ ہو۔

شرع لکم من الدین ما و صی به نوحا و الذی او حینا الیك
وما و صینا به ابراهیم و موسی و عیسیٰ (الثوریٰ:۱۳)
(اے گُر ایم نے تہیں وہی دین عطا کیا ہے جو پہلے حضرت او ح کو دیا
تقا۔اور آج تم پینازل ہورہا ہے اور جو ہم نے ایراہیم مویٰ اور عیلیٰ کو بھی
دیا تقا)

جُ وِدُوم

اس جز کافخص میہ ہے۔ اول: کمدونوں سلسلوں کے خلفا تعداد میں برابر تھے۔ دوم: کمروکیٰ علیہ السلام اور مسج علیہ السلام میں چودہ سوسال کا زمانہ حاکل تھا۔'' کیونکہ شریعت موسوی میں چودہ سوبرس تک خلافت کا سلسلہ متازر ہا۔'' (شہادت القرآن صفحہ ۲۸)

م: که حضرت مولیٰ کے بارہ خلفا تھے۔ تیرہواں سے علیه السلام اورسلسلہ محمد کی کا تیرہواں خلیفہ سے موعود ہے۔ خلیفہ سے موعود ہے۔

اول: جہاں تک خلفا کا تعلق ہے۔ تاریخ کا ہرطالب علم اس حقیقت ہے آگاہ ہے کہ بی اسرائیل میں سینظر وں انبیاء ایک ایک وقت میں موجود تھے اور بائبل کے صفحات ایس شہادتوں سے لبرین ہیں۔ خود جناب مرزاصا حب فرماتے ہیں۔

''حضرت موی کواپی رسالت ہے مشرف کرکے پھر بطور انعام واکرام۔ خلافت ظاہری و باطنی کا ایک لمبیا سلسلہ ان کی شریعت ہیں رکھ دیا۔ جو قریباً چودہ سو برس تک ممتد ہو کر آخر حضرت علی کی اس کا خاتمہ ہوااس عرصہ میں صد بابا وشاہ اور صاحب وجی اور الہام شریعت موسوی میں پیدا ہوئے۔''
جوئے۔''

ليعنى موسوى سلسليط ميس صدياا نبياءاور بادشاه تقي

''۔۔۔۔۔۔۔ اور (موسوی سلیلے میں) صدیا خلیفے روحانی اور ظاہری طور پر بوے'' ہوئے'' (شہادت القرآن صفحہ۲۹)

۔۔۔۔۔۔۔۔ چنانچہ تورات کی تائید کے لیے ایک ایک وقت میں چار چارسونی بھی آئے۔ جن کے آنے پراب تک بائیل شہادت دے رہی ہے۔

(شهادت القرآن صفحه ۲۵)

'' حضرت مویٰ سے حضرت میں تک ہزار ہانبی اور محدث ان میں پیدا ہوئے۔'' (شہادت القرآن صفحہ ۲۳)

ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موی وعیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہزار ہا

انبیاء مبعوث ہوئے تھے جن میں بعض کاذکر قر آن میں موجود ہے اور بعض کانہیں۔ وَّرُسُلًا لَّهُ نَقْصُصُهُمْ عَلَیْكَ ط (النساء:١٦٣) (ہم نے بعض انبیاء کاذکر قرآن میں نہیں کیا)

سوال بدیپدا ہوتا ہے کہ یہ ہزار ہاانبیاء حضرت موی علیہ السلام کے ظاہری وروحانی خلیفہ سے یا نہیں۔ اگر تھے اور ظاہر ہے کہ تھے۔ تو پھر سلسلہ موسوی وگھری میں ''مماثلتِ تامہ'' کیسے ہوئی۔ وہاں ہزار ہا خلیفہ۔ سارے انبیاء اور یہاں گل تیرہ خلیفے۔ جن میں سے صرف آخری نبی اور باقی سب اُمتی۔

پھر میری سمجھ سے سے چیز بھی باہر ہور ہی ہے کہ جب مرزا صاحب خود تسلیم فرماتے ہیں کہ اسرائیلی انبیاء کی تعداد ہزاروں ہے متجاوز تھی تو پھر وہ اسرائیلی خلفا کی تعداد صرف بارہ کیوں بتاتے ہیں۔ کیا محض اس لیے کہ ان میں سے صرف بارہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور باقی کا نہیں۔ کیا جس چیز کا ذکر قرآن میں نہ ہوتو وہ ہوتی ہی نہیں۔ کیا قرآن میں لندن اور پیرس کا ذکر موجود ہے؟ اگر نہیں تو کیا پیشر سطح زمین پر موجود ہی نہیں؟ جب بیر حقیقت تاریخ سے ثابت ہے اور آپ خود بھی متعلیم فرماتے ہیں کہ اسرائیلی انبیاء کی ہزار کی تعداد میں متھا وروہ لازماً سلسلہ موسوی کے ظاہری یا روحانی خلفا تھے۔ تو پھران کی تعداد کو تیرہ تک محدود کرنے کا کیا مطلب؟

دوم: آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت موی وعیسیٰ (علیماالسلام) کے درمیان چودہ موہر کا خوات موئی والد جناب مرزا صاحب کا درمیانی زمانہ کتنا ہے ہے کہ حضور علیہ السلام اور جناب مرزا صاحب کا درمیانی زمانہ کتنا ہے ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات ۱۳۳۲ عیسوی الغیبیں ہوئی تھی اور مرزا صاحب کی ولادت ۱۳۸۹ء یا ۱۸۳۰ء (۱۳۵۵ھ یا ۱۳۵۹ھ) میں ہوئی ۔حضور علیہ السلام کی رحلت اور مرزا صاحب کی ولادت کے درمیان شمی سال صرف ۲۰۲۱ اور قمری ۱۳۳۲ بنتے ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی رحلت اور مرزا صاحب کی بعثت کا درمیانی زمانہ شار کریں۔ تو وہ بھی ۱۲۳۲ برس (سمشی) بنتے ہیں۔ اس لیے مرزا صاحب کی بعثت کا درمیانی زمانہ شار کریں۔ تو وہ بھی ۱۲۳۲ برس (سمشی) بنتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو پہلی مرتبہ ۱۲۳۵ میں الہام ہوا تھا۔

بیم اثلت تامیک فتم کی ہے کہ ایک صاب سے حضور علیہ السلام وموعودہ کا زمانہ موی وہ

کے زمانہ سے ایک سوتر انوے اور دوسرے حیاب میں سے ایک سواڑ سٹھ برس کم بنتا ہے۔ اگر ہم دلیل مما ثلت کوتسلیم کرلیس تو آئید کار ما شاہدے کوتسلیم کرلیس تو آئید کار ما ثلث کوتسلیم کرلیس تو آئید کے ۔ کہ جب مرزاصا حب وقت مقررہ سے بونے دوسو برس پہلے تشریف لے آئے تتھ اور آپ لوگوں نے انہیں مان لیا تھا۔ تو چھر پونے دو برس بعداز وقت آنے والے کو آپ کیوں شامیم نہیں کرتے۔

شق سوم ك متعلق جو كچه كهنا تقار وه ثق اول كشمن ميں بو چكا ہے۔

#### הל פייפים

جناب مرزاصاحب نے مماثلت تامہ کی بناپراپنے آپ کوسلسلۂ محمد کی کاخاتم الخلفا قرار دیا ہے۔ کیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں۔

"میں اس بات کوتو مانتا ہوں کے مکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور سے ابن مریم بھی آوتے۔"
(ازالہ صفحہ ۸۸۸)

" مجھے اس بات سے انکارنہیں۔ کہ میر ہے سواکوئی اور مثیل میں بھی آنے والا ہو۔" اشتہاراافروری ۱۹۸اؤمندرجہ تبلیغ رسالت (ج اسفی ۱۹۳۶)

'' میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کہ شاید سے موعود کوئی اور بھی ہو۔اور شاید سے پیش گوئیاں جومیر سے حق میں روحانی طور پر ہیں ۔ ظاہری طور پر اس پر جمتی ہوں۔اور شاید بچ کچ دشتق میں کوئی مثیل سے نازل ہو۔''

مرزاصاحب کاخط بنام مولوی عبدالجبار مندرجہ بیلنجی رسالت جلداول صفحہ ۱۵۹ اس عاجز کی طرف سے بیدعولی نہیں ہے کہ سیحیت کامیر سے وجود پرخاتمہ ہے اور آئندہ کوئی سے نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو ما نتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیاد س بڑار ہے بھی زیادہ سے آ آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال واقبال کے ساتھ آوے اور ممکن ہے کہ اول دشق میں نازل ہو۔''
ہو۔''

'' میرا اید وعلی نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے ہی پرختم ہوگیا ہے بلکہ میرے نزدیکہ ممکن ہے۔ آئندہ زمانوں میں میرے جسے دس بڑار مثیل سے آجا کیں۔''

(ازالہ صفی 199)

''لہذا ضروری ہوا کہ جہیں یقین اور محبت کے مرتبے پر پہنچانے کے لیے غدا کے انبیاء وقا بعد وقت آتے رہیں۔ جن میں سے تم وہ تعمیں پاؤ۔'' (مرزاصاحب کا لیکچر نیا لکوٹ صفی ۲۳)

بعد وقت آتے رہیں۔ جن میں سے تم وہ تعمیں پاؤ۔'' (مرزاصاحب کا لیکچر نیا لکوٹ صفی ۲۳)

بیدا ہوں۔ وہاں ایسے بھی انسان ہوں جو خدا سے شرف مکالمہ و مخاطبہ حاصل کر کے نبی بن بیدا ہوں۔ وہاں ایسے بھی انسان ہوں جو خدا سے شرف مکالمہ و مخاطبہ حاصل کر کے نبی بن

## ووسرا بهلو

''ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں۔'' (هیقة الغوۃ ازمیاں محوداحمدصاحب صفحہ ۱۳۲۸) اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا دوسر بے لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ ''میخ (موعود) خاتم خلفائے محمد میں ہے۔'' ''میخ (موعود) خاتم خلفائے محمد میں ہے۔''

ان اقتباسات کو پڑھنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جناب مرزاصا حب واقعی سلسلہ محری کے آخری خلیفہ تھے۔اگر جواب اثبات میں ہے تو پھراس ارشاد کا کیا مطلب۔ ''اس عاجز کی طرف سے بیدعوٰ کی نہیں کہ سیجیت کا میر ہے دجود پر خاتمہ ہے۔'' اورا گرنفی میں ہے تو پھر''میج موعود خاتم خلفائے محری'' کیے بن گیااوروہ''مماثلت تامہ'' کہاں گئی۔

# جُوو پہارم

اس جزد کا فخص مید که موسوی سلیلے کا آخری خلیفہ حضرت سے اسرائیلی نہیں تھا۔ای طرح محدی سلیلے کا آخری خلیفہ (سیح موعود) بھی قریش نے نہیں۔

اگر حضرت سے اسرائیلی نہیں تھے تو پھراسرائیلی سلطے کے آخری خلیفہ کس بنا پر قرار پائے۔ نیز یہ بھی فرمایا ہوتا کہ نسب کے لحاظ ہے وہ حضرت اسحاق کے فرزند تھے یا حضرت اسحائیل کے ، حضرت ابراہیم کے بعد عربی انبیاء کا سلسلہ اولا دابراہیم میں محدود رہا۔ اگر دہ اسحاق کی پشت ہے تھے۔ تو اسرائیلی تھے در نہ اساعیلی ہوں گے اور بیصر بحافظ ہے اس لیے کہ شرق ومغرب کے تمام مؤرخین اسرائیلی تھے در نہ اساعیلی ہوں گے اور بیصر بحافظ ہے اس لیے کہ شرق ومغرب کے تمام مؤرخین اس بات پرشفق ہیں کہ اساعیلی کی پشت سے صرف ایک رسول پیدا ہوا تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام۔

اگر میح کی ولا دت مجزانہ تھی اور ان کے والد کوئی نہیں تھے تو کیا ان کی والدہ (مریم علیم) السلام) کا بھی کوئی سلسلہ نسب نہیں تھا؟ قرآن حکیم نے حضرت مریم کواخت ہارون لیعنی ہارون کی بہن کہا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام اسرائیلی تھے نجیل میں درج ہے۔

''تُو (اےمریم) حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔اس کا نام بیوع رکھنا۔وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدااس کے باپ داؤد کا تخت اے دےگا۔'' (لوقا۲۳۲)

حفزت داؤدعلیہ السلام کوحفزت سے کا باپ کہا گیا ہے اور داؤدعلیہ السلام اسرائیلی تھے۔ انجیل متی کا پہلافقرہ میہ۔

> ''پيوغ سيخ بن داؤد بن ابرا جيم کانسب نامه۔'' .

خودمرزاصاحبفرماتے ہیں۔

" حضرت سے علیہ السلام پورے طور پر بنی اسرائیل نہ تھے بلکہ صرف مال کی وجہ سے اسرائیلی کہلاتے تھے۔'' اسرائیلی کہلاتے تھے۔''

والدتو تھانہیں اور ماں اسرائیلی تھی ۔ تو پھروہ غیراسرائیلی کیے بن گئے اوراگر اسرائیلی نہیں سے ۔ تو کیا اساعیلی تھے؟ راجیوت تھے؟ کوروتھے؟ پانڈوتھے؟ آخر کیا تھے؟ اور پھریہ ''پورے طور پر بنی اسرائیل سے نہونے'' کامفہوم کیا ہے؟ کیاوہ بیس یاتمیں فی صدی اسرائیلی تھے اور باقی ستر فی صدی کچھاور؟

بہر حال اس حقیقت ہے کوئی مؤرخ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ حضرت سے نسب کے لحاظ سے سوفی صدی اسرائیلی تھے۔اس لیے سلسلہ مما ثلت کی بیرکڑی بھی ٹوٹ گئے۔ جناب مرزا صاحب خود تسلیم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قریش میں سے تھے اور مشہور حدیث۔

الائمة من قريش

(میری امت کے خلفاقریش ہونگے)

ك مطابق سلسله فحرى كے خلفا كا بھى قريشى مونا ضرورى ہے۔

''ان (مسے علیہ السلام) کے دوبارہ آنے میں کس قدر خرابیاں اور کس قدر مشکلات ہیں۔ منجملہ ان کے ریبھی کہ وہ بعجہ اس کے کہ وہ قوم کے قریشی نہیں ہیں۔ کسی حالت میں امیر نہیں ہو سکتے ''

تو پر فاری النسل مرزاصاحب ائر قریش کے سلسلے کی آخری کڑی کیے بن سکتے ہیں؟

£:07.

جناب مرزاصاحب نے سلسلہ محدید کے صرف دوخلفا کے نام بتائے ہیں۔خلیفہ اول یعنی حصرت ابو بکر اور خلیفۂ دواز دہم حضرت سیداحمد بریلوی۔ان کے درمیانی خلفا کون تھے۔مرزا

صاحب نے ذکر نہیں فر مایا۔ اور نہ نہمیں علم ہے اس لیے ان پر بحث ممکن ہی نہیں البتہ ان دوخلفا کے سلسلے میں ہم یہ پوچھنا چا ہے ہیں کہ:

اول۔ وه دونون قریش تھاورآپ مغل بیکیا؟

دوم - وه دونول غيرني تضاورآپ ني - سيكول؟

سوم۔ وہ دونوں عربرمصروف جہادر ہادر آپعر جراد کے خلاف کھے رہے ہیں لیے؟

چہارم۔ وہ دونوں اسلامی سلطنت کے قیام و بقا کے لیے کوشاں رہے اور آپ سلطنتِ فرنگ کے استخام کے لیے بیخلافت کیسی؟

.

## مسيح ودجال

می و د جال کے متلے کو بچھنے کے لیے بیر بتانا ضروری ہے کہ گذشتہ ڈیڑھ سوبرس میں انگریز کی پالیسی دنیائے اسلام کے متعلق کیار ہی۔ چونکہ مسلمان ہندوستان سے قسطنطنیہ اور مراکش تک پھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک پہ جداگا نہ بحث کی جائے۔

انیسویں صدی کے اواخر میں ترکی سلطنت طرابلس کی آخری حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ مراکش اورالجیریا آزاداسلامی سلطنتیں تھیں مراکش کوکئی طرح اہمیت حاصل تھی۔

اول۔ کہ وہ آبنائے جبل الطارق کے عین سامنے واقع تھا اور اس پر قابض قوم بحیر ہو روم اور او تیانوس کی گزرگاہوں کے لیے مستقل خطرہ بن سکتی تھی۔

دوم۔ اس میں او ہے کی کا نیں تھیں۔

موم- یہاں سے لڑائی کے لیے بہترین رنگروٹ ل سکتے تھے۔

چہارم۔ پیاجناس خام کا بہت بڑا ذخیرہ تھا پی فوائد دمنافع دیکھ کرفرانس کے منہ میں پانی بھر آیا۔

لیکن انگریز درمیان میں آکودا۔ بڑی لے دے کے بعدان دونوں اقوام میں ایک خفیہ
معاہدہ ہوا جس کی رُو سے فرانس کومراکش پراورانگریز کومھر پر قبضہ کرنے کی اجازت
معاہدہ ہوا جس کی رُو سے فرانس کومراکش بیا درانگریز کومھر پر قبضہ کرنے کی اجازت
ماگئی۔ چنانچہ انگریزوں نے ۱۸۸۴ء میں بلاوجہ اسکندریہ پر بمباری شروع کردی۔ یہ
وہ زمانہ تھا کہ ترکی کا مرد بیار کافی نحیف ہو چکا تھا اوراس میں ان نوخیز آلات جدیدہ
سے ملح اور فتہ بجو اقوام سے طاقت مقابلہ باتی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ ترکوں کورسواکن

شرا کط پیسلے کرنا پڑی اور انگریز نے مصر کے ایک جھے پر تسلط جمالیا۔ چھ برس بعد مصر کے تمام مالیے یہ قبضہ کرلیا اور عثمانیوں کا تسلط محض برائے نام باقی رہ گیا 1911ء میں انگریزی فوجوں نے لارڈ کچز کی کمان میں سوڈ ان پر جملہ کر دیا اور دو سال بعد اس پر قبضہ کرلیا۔ سوڈ ان میں انگریزی فوجیس اس انداز سے داخل ہو کیں کہ شہید ان وطن کی قبریں کھود کر بڈیاں باہر پھینک دیں اور مہدی سوڈ انی کی لاش سے تو وہ ذات آمیز سلوک کیا کہ خدا کی پناہ۔ 194ء میں انگریزوں نے تمام معاہدات کو بالائے طاق رکھ کرمھریکمل قبضہ کرلیا۔ اور لارڈ کچز بہلے گورز جزل مقرر ہوئے۔

الل مصر كے ساتھ انگريزوں كاسلوك كيا تھا۔ اس سلسلے ميں صرف ايك كہانى سنيے: ـ

۱۳ جون المواع کا واقعہ ہے کہ چندانگریز افسر شکاری بندوقیں اٹھائے ایک گاؤں جا نکلے اور دہاں قریب کے کھیتوں میں خانگی کبوتروں کا شکار کھیلنے لگے۔ چنددیہاتی اُن کے پاس گئے اور کہا کہ کہا کہ بید ہمارے پالتو کبوتر ہیں۔ اُنہیں مت ماریے۔ اس پرانگریز بہا درنے بگڑ کر کہا:

"و مِل مم بها كنا ما تكفا \_ورنه بهم ثم كوگولي مارنا ما نكفات

دیباتیوں نے اپنی التماس پیاصرار کیا تو ان ٹامیوں نے بندوقوں کا مندان کی طرف پھیر دیا۔ بیغریب بھاگ نکلے انہوں نے ان پر اندھا دھند فائز کئے ۔ جن سے ایک نو جوان لڑکی جو کھیت میں سے گذررہ کی تھی ہلاک ہوگئ اس پر چند شتعل دیہا تیوں نے ان ٹامیوں پر پھر برسائے ٹامیوں نے اینے افسراعلیٰ لارڈ کرومز کو اطلاع دی۔

سارا گا دُن گرفتار کرلیا گیااورمندرجه ذیل سزائیں فوراً نافذ ہوئیں:

- ا۔ چھد بہانیول کوجنہوں نے پھر برسائے تھے موت کی سزادی گئی۔
  - ۲۔ چھوسات سال قید بامشقت۔
  - س\_ تین کوایک سال قیداور بچاس بچاس کوڑے۔
- ۳۔ باقی سارے گاؤں والوں کو پچاس پچاس کوڑے لگائے گئے اس واقعہ کے بعد لارڈ کرومزنے جوریورٹ حکومتِ برطانیہ کجیجی اس میں درج تھا۔

"مزاؤں کے نافذ کرنے میں انسانیت کے پورے احساسات کو کھوظ رکھا گیا۔" (تاریخ انقلاباتِ عالم ۔ ابوسعید بزمی صفحہ ۳۵۵)

جب اس واقعہ کا ذکر پارلیمنٹ میں آیا تو وزیر خارجہ نے کہا کہ اس شورش کے ذمہ دار عبدالنبی اور حسن تھے۔انہوں نے نے محمر کے نام پرعیسائیت کے خلاف ایک سازش شروع کرر کھی تھی جے ختم کرنا ضروری تھا اور میں ہاؤس کو اطلاع دینا جا ہتا ہوں کہ چیم صلوبوں میں سیدوشورش پہند بھی شامل تھے۔

دیکھا آپ نے کہ دوآ دمیوں کوئو لی دینے کے لیے کیاراستہ اختیار کیا گیا۔ کہ پہلے ٹامیوں کواس گا کول نے کواس گا کول نے کواس گا کول نے کواس گا کول کی جب لوگوں نے احتجاج کیا تو انہوں نے بے دھڑک گولیاں برسائیں اور پھرمظلوم بن کر لارڈ کرومز کے پاس احتجاج کیا تو انہوں نے بے دھڑک گولیاں برسائیں اور پھرمظلوم بن کر لارڈ کرومز کے پاس اختجاج کیا تو انہوں نے اس واقعہ کو بغاوت کی صورت دے کرعبدالنبی اور حس کو چارساتھیوں سمیت مولی پر لئکا دیا۔

أے كہتے بين انصاف تهذيب اخلاق اور رعايا پرورى۔

اا ا ا على برطانيه والملى ميں بھی ايک خفيه معاہدہ ہوا۔ جس کی روسے الملی نے طرابلس پر حملہ کردیا۔ دہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہتے مردوز ن آل کرڈالے۔ شہر کے شہر جلا دیے بلکہ بعض شہروں کی ساری آبادی کو شیر خوار بچوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا ، ہزاروں کو آگ میں زندہ بھینک دیا عورتوں کو بر ہنہ کرکے بھائی پرائٹا ویا۔ ایک بہت بڑی تعداد کو زنجیروں میں جکڑ کر نیخ ہوئے صحرا دَل میں ڈال دیا۔ ہزار ہا کو بلند چانوں سے دھیل دیا۔ بینئل وں کو ہوائی جہازوں سے زمین پر بھینک دیا اور لاکھوں بچوں کو آغوش مادر سے الگ کر کے اٹلی میں بھیج دیا۔ تا کہ آئیس عیسائی بنایا جائے۔ ان مظالم سے ''لنڈن ٹائمنز'' جیسا سنگدل اخبار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بنایا جائے۔ ان مظالم سے ''لنڈن ٹائمنز'' جیسا سنگدل اخبار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے

"بيمظالم السمجھونة كانتيجه بيں \_جواٹلي اور برطانيہ بيں ہواتھااور جس كى رُوسے اٹلي كوان

ممالک رحملہ کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔''

یق تھا حال طرابلس کا مصر میں انگریز دونوں ہاتھون سے مصر کولوٹ رہاتھا۔ خام اجناس سے داموں خرید کر کسانوں کو کمزور کر رہاتھا۔ دفتہ رفتہ قط وگرانی کی وجہ سے ملک کی سیصالت ہوگئ کہ طول وعرض مصر میں انگریزی مظالم پہ گیت تیار ہو گئے یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک وُورا فہادہ وہفانی کو گیت گاتے ہوئے سنا گیا:

''وائے برفرنگ
جوہماراغلہ کے گیا
تمام مویثی کے گیا
سارے نیچ کے گیا
اب ہمارے پاس
صرف جانیس رہ گئیں!
اے رب

تحدوقاز

اشارویں صدی کے رابع اوّل میں جھر بن عبدالوہاب (ایک مسلم) نجد سے اشا اس کا مقصد قبر پرسی اور دیگر رسوم وعقا کد کی جُن کی تھا۔ نجد کا سردارا بن سعوداس کا پیرو بن گیا محمد بن عبدالوہاب ترکوں کے فلاف تھا اس کے تمام مرید سردار نجد کے جھنڈ سے تلے جمع ہو گئے اور ترکوں کے فلاف تھا اس کے تمام مرید سردار نجد کے جھنڈ سے تلے جمع ہو گئے اور ترکول کے خلاف ایک زبردست محاذ قائم ہوگیا۔ ۱۸۸۵ء میں ترکی سیان نے سردار نجد عبدالعزیز کو آل کر ڈالا اور اس کی جمعیت کو پریشان کر دیا۔ اس کا ایک پنجبالہ بیٹا عمر نامی عمان میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے بڑے ہوکر چند قبائل کو ساتھ ملالیا اور دیا ض پر جملہ کر کے اسے فتح کرلیا (میٹا 19 یک کا دافعہ ہے) ترکوں کے گور زشریف مکہ نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے ایک زبر دست شکست دی۔ لیکن سردار ک نجد سے اسے محروم نہ کیا۔

جب ۱۹۱۳ء کی جنگ عظیم میں انگریزوں نے شریف مکہ سے بغاوت کرائی تو عمر بن عبدالعزیز (سردارنجد) کو بھی ساتھ ملانا چاہا۔ ہر چند کہ عمر دومر تبہتر کوں سے مار کھا چکا تھا اور اب انتقام لینے کا موقعہ تھا۔ لیکن اس کی اسلامی غیرت آڑے آئی اور اس نے برطانیے کی تمام ترفیبات کو جھٹک دیا۔ دوسری طرف ترکوں کے ایک نمک خوار ہاشمی نے مافظین حرم کی وہ خبر لی کہ انہیں پہلے جو کہ والعرب سے پھرشام اور پھرع واق سے تکلنا ہڑا۔

جنگ کے بعد شریف مکہ کوغداری کے صلے میں صرف تجاز کا امیر بنادیا گیا اور شرق اردن،
فلسطین، شام اور عراق اس کی سلطنت سے کاٹ دیے گئے شریف مکہ نے بہتیرا شور مجایا کہ او
میرے آقا دَا بیس اس کو لی کنگڑی اور کان کی سلطنت کو کیے چلاؤں گا۔ خدا کے لیے عراق۔ شام
اور ددسرے علاقے ساتھ رہنے دو لیکن سنتا کون تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مفلس سلطنت اپنے ہو جھ کے
افر ددسرے علاقے ساتھ رہنے دو لیکن سنتا کون تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مفلس سلطنت اپن ہو جھ کے
ینچ خود ہی دبتی گئی۔ ہر سُو قبط وافلاس اور بدنظمی کی وجہ سے اضطراب ہو گیا۔ جس سے ابن سعود نے
فائدہ اٹھایا اور ۱۹۲۱ء میں شریف پر جملہ کر دیا شریف بھا گیا اور چھ برس بعد انگریز نے ابن سعود
کی سلطنت کو بادل نخو استہ منظور کر لیا۔ زخم لگائے بغیر جنہیں۔ بلکہ مندرجہ ذیل کام کے علاقے اپنے
قبنے میں کرلے۔

- حفرموت كاعلاقه ايك لا كه باره بزار مربع ميل

٢ عدن

۳- مقط وعمان كاعلاقه - بياى بزارم بع ميل

٣- بحرين اور محق علاقے۔ اى بزار مزلع ميل

010 -0

اوریبی وہ علاقے تھے جن میں تیل کے بے انداز ہ ذخائر لوہے اور سونے کی معاون اور لولو ومرجان کے چشمے تھے بیعلاقے تو لے لیے انگریز نے اور باقی ساری ریت سلطان ابن سعود کے حوالے کرکے کہا کہ لواور جتنی چاہو پھاٹکو۔

شام

بعداز جنگ شام فرانس کے حوالے ہوا۔ اس پر شامیوں نے سخت احتجاج کیا کہ دوران جنگ میں تو تم نے ہم ہے آزادی کا دعدہ کیا تھالیکن

دل شابین فی سوزد برال مرغے کدور چنگ است

نتیجاً تمام لیڈروں کوجیل میں ڈال دیا گیا۔ ومثق پرمسلسل اڑتالیس گھنٹے بمباری کی گئے۔ ظالم فرانسیسیوں کے ٹینک ومثق کے حسین بازاروں میں داخل ہو گئے اوراس قدر گولہ باری کی کہ بازاراینٹوں کا ڈھیر بن گئے اور ہزاروں متمول خاندان بھکاری بن کررہ گئے سے سب پچھ ہوتا رہا لیکن برطانیٹس ہے میں نہ ہوا۔

عراق

جنگ عظیم (۱۹۱۸) میں عراقیوں کو بھی آزادی کا چکہ دے کر انگریزوں نے ساتھ ملا لیا۔ لیکن جنگ کے بعد انگریز عراق کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ترکوں کی حکومت میں تمام افسر عراقی شخے ۔ لیکن انگریز کے زمانے میں ساڑھ چارسوافسروں میں سے ایک بھی عراق نہ تھا۔ جب قحط و گرانی اور انگریز کی شہرہ آفاق لوٹ کھوٹ کی وجہ سے ساراع راق قلیوں اور گھیاروں کی بستی بن کررہ گیا تو اس پرمظا ہرے ہوئے پکڑ وحکڑ اور دارو گیر کے بعد مظاہرے بعاوت میں تبدیل ہوگے ۔ وی بخاوت میں برطانوی تبدیل ہوگے ۔ وی بخاوت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیجئے کہ اس میں برطانوی فوج کے دس ہزار سیابی (آٹھ ہزار ہندوستانی اور دو ہزار انگریز) ہلاک ہوئے تھے اس کے بالقابل نہتے عراقیوں کی کیا دُرگت بنی ہوگی۔ خود ہی اندازہ کر لیجئے۔ آخر برطانیہ کوعراق کے بالقابل نہتے عراقیوں کی کیا دُرگت بنی ہوگی۔ خود ہی اندازہ کر لیجئے۔ آخر برطانیہ کوعراق کے مطالبہ نیم آزادی کے سامنے جھکنا ہڑا۔

شریف مکنہ کے دو بیٹوں میں سے ایک کوفلسطین اور دوسرے کوشام کا سلطان بنایا گیا تھا۔ لیکن شام نے کوئی بہاندسا منے رکھ کرفیصل کوشام سے تکال دیا۔ بعدازاں جبعراق میں ابتخاب شاہ کا مسئلہ بہامنے آیا تو عراقیوں نے ایک'' محبّ وطن'' کوامید دار نامز دکیا۔لیکن برطانیہ بھند تھا کہ شام سے نکالے ہوئے امیر فیصل کو چنا جائے۔ جب عراقی نہ مانے توبر طانیہ نے ان کے امیر دارکو پکڑ کر جلاوطن کر دیا،اورزبردتی امیر فیصل کوشاہ عراق بنوادیا۔

یتھی حقیقت آزادی عراق کی ۔ آزادی تو دے دی۔ لیکن شعبہائے ذیل برطانیہ کے قبضے

میں رہے اور شایداب تک ہیں۔

ا۔ معاملات خارجہ

٢- خفيه پوليس

س تمام ہوائے اڈے

سر بندرگایی

۵۔ تیل کے چشے

۲۔ تمام معادن و ذخائر

اور باقی رہ گئی ریت ۔ تو کہا۔ کہ جتنی چاہو۔ پھاٹکوہم قطعاً دخل نہیں دیں گے۔

فلسطين

فلسطین عرب کا جزولا یفک تھا اور برطانیے نے شریف مکتہ سے دعدہ بھی کیا تھا کہ سارا عرب اس کے تسلط میں دے دیا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب فتح کے آثار نظر آنے لگے۔ عراق و عرب سے ترکول کودلیس نکالائل چکا تو کے اور اللہ علی سرطانیہ کے وزیر خارجہ مسٹر بالفور نے اعلان کرد با کہ فلسطین کو یہود کا وطن بنایا جائے گا۔ اس اعلان پرساری دنیا نے اسلام میں اضطراب کی ایک لیہ دوڑ گئی۔ مسلمانانِ عالم نے برطانیہ کو این میں بود کی آمد شروع ہوگئی۔ ارض پاک میں ہنگا ہے ہوئے اور قتل وغارت کا بازار گرم ہوگیا۔ میں یہود کی آمد شروع ہوگئی۔ ارض پاک میں ہنگا ہے ہوئے اور قتل وغارت کا بازار گرم ہوگیا۔ اگریز کی علین بود کی آمد شروع ہوگئی۔ ارض پاک میں ہنگا ہوئی اور اس مقصد کو پایہ تھیل تک پہنچا نے کے انگریز کی علین بود کی ہوئی اور میٹا ق شریف و برطانیہ کی وقطین کا ہائی کمشنر بنا کر بھیج دیا اس شخص نے عربوں کی وہ خبر لی اور میٹا ق شریف و برطانیہ کی وہ مٹی پلید کی کہ تو بہ ہی بھی۔ اس شخص نے عربوں کی وہ خبر لی اور میٹا ق شریف و برطانیہ کی وہ مٹی پلید کی کہ تو بہ ہی بھی۔ اس شخص نے عربوں کی وہ خبر لی اور میٹا ق شریف و برطانیہ کی وہ مٹی پلید کی کہ تو بہ ہی بھی ۔ اس شخص نے عربوں کی وہ خبر لی اور میٹا ق شریف و برطانیہ کی وہ مٹی پلید کی کہ تو بہ ہی بھی ۔ اس شخص نے عربوں کی وہ خبر لی اور میٹا ق شریف و برطانیہ کی وہ مٹی پلید کی کہ تو بہ ہی بھی ۔ ان میں سے لاکھوں بھوک سے ایڈیا ل

رگز رگز کرمر پیچ ہیں۔اور باقی صحرامیں ادھرادھر تباہ ہور ہے ہیں۔ دیکھا! آپ نے برطانیہ کے انصاف۔مواعید پروری اور سلم دوئتی کا عالم! شرق اُردن

اس علاقہ کی کل آبادی چارلا کھ۔ بجب صرف پانچ لا کھ پونڈ سالانہ۔دارالخلافہ ممان کی آبادی بارہ ہزار۔ ہرطرف ریت۔ جھکڑ کیکراورخانہ بدوش قبائل یہ ہے نقشہ اس سلطنت عظمیٰ کا جسپر شریف مکتہ کے ایک بیٹے عبداللہ کو مسلط کیا گیا تھا۔ پھرلطف یہ کہ سارے اختیارات انگریز ریڈیڈنٹ کے قبضہ قدرت میں دے دیے گئے۔

اس سلطنت کی تخلیق کا مقصد صرف تقسیم عرب اور عربوں کی قوت ومرکزیت کا خاتمہ تھا۔ ور ندا لیے ریگتان جس میں مزروعہ زمین کا رقبہ صرف تمیں مربع میل ہے۔سلطنت کون قائم کرتا ہے؟ امیر عبداللہ تا وم زندگی انگریز کا وظیفہ خوار رہا۔انگریز وں کے اشارے پہیٹی کا ناچ دکھا تا رہا اور قوت ومرکزیت کی ہر تجویز کا ہمیشہ مخالف رہا۔

#### ايال

کو 19 ہے جی اس برطانیہ وروس میں ایک خفیہ معاہدہ ہواجس کی رُو سے شالی ایران کی دولت پر روس اور باتی پر برطانیہ قابض ہو گیا جب اس نا انصافی پرعوام اور ان کے نمائندوں نے سخت احتجاج کیا تو شاہ ایران نے برطانیہ کا اشارہ پاکرتمام ممبران پارلیمان کوسولی پرلئکا دیا ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لارڈ کرزن نے احمد شاہ قاچار (شاوایران ۔ برائ نام) سے ایک مجھوتے پردستخط کرالیے جس کی رُو سے روس کا اثر ایران میں ختم ہو گیا اور ایران کے تمام وسائل و دولت نیز امور داخلہ و خارجہ پہاگرین قابض ہو گیا ۔ 196 ء میں رضا شاہ پہلوی نے بعد از انقلاب صورت حال میں کچھ تبدیلی پیدا کی لیکن 196 ء میں برطانیہ نے رضا شاہ پہلوی کو گرفتار کر کے جلا وطن کردیا اور میں تک ایران پر بلا شرکت غیرے حکومت کی ۔ دوسری جنگ کے بعد ایران کی سیاست میں تک ایران پر بلا شرکت غیرے حکومت کی ۔ دوسری جنگ کے بعد ایران کی سیاست میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ 196 ء میں ایران کے وزیراعظم ڈاکٹر مصدق نے انگریز کو

ایران سے نکال باہر کیااور تمام وسائل ودولت اپنے قبضے میں لے لیے کین تا کجے۔ انگریز اپنی ریشہ دوانیوں میں مسلسل مصروف رہا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر مصدق کوگر فقار کرلیا گیااور دیمبر ۱۹۵۳ء میں بھی ان پر مقدمہ چل رہاتھا۔

انگريز مندوستان ميں

میر تو تھی برطانیہ کی پالیسی بیرون ہند۔آ ہے اب بیددیکھیں کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کیاسلوک کیا۔

۸۰۲۱ء شرایک برطانوی جہاز سُورت کی بندرگاہ پر تنگرانداز ہوا یہاں ان لوگوں نے ایک تجارتی ادارہ بنالیا اور شہنشاہ مغلیہ سے تجارتی حقوق حاصل کر لیے اپنی حفاظت کے لیے بچھ فوج بھی رکھ لی۔ جب ملک کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوگئے ۔ تو انہوں نے سیای جوڑتو ژ شروع کردیے اور جیار سُوفتندوسازش کا ایک جال پھیلا دیا۔

ا کال بیش اورنگ زیب عالمگیر شہنشاہ ہند کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا کیکن سخت شکست کھائی اور تمام تجارتی حقوق سے محروم ہو گئے ۔ حالات کو دکھی کر انگریز خوشا مداور چاپلوی پراتر آیا اور چند برس بعد دوبارہ تجارتی حقوق حاصل کر لیے ساتھ ہی اپٹی عسکری قوت کو چیکے کافی برد صایا اور شہنشاہ سے فکر لینے کی جگہ چھوٹے بڑے نوابوں اور راجوں کی طرف توجہ چھیردی۔

۲- چنانچ کلکتہ بیس نواب سراج الدولہ کے خلاف فنتہ اٹھایا اس نے مجبوراً جملہ کر دیا۔ انگریزوں نے کلکتہ کوآگ کی کا کہ بزار ہا انسانوں کوزندہ جلا دیا اور ہزار ہا کو مفلس و بے نوابنا دیا۔ بازاروں کو جلا کر لوگوں کی اقتصادی قوت کو توڑ دینا اہل فرنگ کا پرانا حربہ تھا جے یہ لوگ نہایت کا میابی سے مراکش طرابلس اور دشتی میں استعمال کر چکے تھے۔ اِتی چندا نگریزوں کا وفاداراور سراج الدولہ کا غدار تھا لیکن اس جنگ میں وہ بھی نہ بی سکا۔ فوجی گورے اس کے گھر میں واضل ہو گئے اس کی در یو یوں کی عصمت دری کی ۔ غیرت میں آ کرمحافظ حرم نے حرم کوآگ لگا دی اور تمام بیگمات کوا پنے دیو یوں کی عصمت دری کی ۔ غیرت میں آ کرمحافظ حرم نے حرم کوآگ لگا دی اور تمام بیگمات کوا پنے سمیت میصون ڈالا۔

اس جنگ میں سراج الدولہ نے انگریز کوشکست فاش دی لیکن اسلامی رواداری ہے کام

کے کرمعاف کردیا۔ انگریز نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور جنگی تیار یوں میں مصروف ہوگئے۔
کلا نیونے ہم جنوری کے کا ایک اور ان الدولہ پہلے کر کے اسے راہ فرارا فتیار کرنے پر مجبور
کردیا اور اس کے غدار دزیر جعفر کو مند بنگال پسوا دولا کھ پونڈر شوت لے کر بٹھا دیا۔ تین سال بعد
ایک اور امید دار میر قاسم نے بچیس لا کھر دو پیرمند بنگال کی قیمت پیش کی ۔ جے کمپنی نے منظور کرلیا
اور جعفر کی گدی میر قاسم کو دے دی اس سے تین اضلاع لے کرا پنے قبضے میں کر لیے۔ نیز بیس لا کھ
اور چعفر کی گدی میر قاسم کو دے دی اس سے تین اضلاع کے کرا پنے قبضے میں کر لیے۔ نیز بیس لا کھ
اور چعفر کی گدی میر قاسم نے بیر قم وصول کرنے کے لیے امراء و غربا دونوں پ بھاری نیکس
عائد کیے۔ بیگات کا زیور فروخت کیا۔ لیکن رقم پھر بھی پوری نہ ہوگی۔ اس پر کمپنی کے تیور بدل گئے
اور میر جعفر سے ۵ کا لا کھر و پیر لے کرا سے دوبارہ نواب بنادیا اور بیچارہ میر قاسم ادھرادھ بھٹکنے کے
اور میر جعفر سے ۵ کا لا کھر و پیر لے کرا سے دوبارہ نواب بنادیا اور بیچارہ میر قاسم ادھرادھ بھٹکنے کے
لیے چھوڑ دیا گیا۔ جعفر جلد فوت ہو گیا اور کمپنی نے اس کے بیٹے مجم الدولہ کو پنیتیس لا کھر و پیر کو فرق میں مندنشین بنادیا۔ خلاصہ سے کہنو برس کی قلیل مدت میں کمپنی نے اس سیاسی جوڑ تو ٹر سے خور تو ٹر سے خور تو ٹر سے خور تو ٹر سے جوڑ تو ٹر سے خور تو ٹر سے خور

سو۔ ۱۵ مقبر مراس کے یکوشجاع الدولہ شاہ اور دھ پہ بلا وجہ حملہ کر کے انگریز نے بڑی خوزیزی سے کام لیا۔

۳۔ وارن ہیں طنگونے ۲ کے اور میں الله آباد پر حملہ کردیا مغل افواج کو شکست ہوئی میں منگر چونکہ کہنی کا ملازم تھا اور کمپنی کے مقاصد تجارتی تھاس لیے اس نے شاہ اور دھ سے چیبیں لاکھ روپیہ لے کراللہ آباداس کے ہاتھ ﷺ ڈالا۔

۵۔ انگریز ہرا نے طبقے اور گروہ کو تباہ و ہرباد کرنے پر تلا ہوا تھا جس میں آزادی وخود مختاری کی فراسی خواہش بھی موجود تھی۔ اس سلسلے میں روہ پیلکھنڈ کے ساٹھدلا کھ بہا دراور غیور روہ پلے ہیں شکز کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے چنا نچہ اس نے اس بہا درقوم پر حملہ کر کے ان کی بستیاں جلا دیں۔ یکے تک ذبح کر دیے اور جوان عورتوں کی عصمت کو دل کھول کر لوٹا۔ اس واقعہ کے متعلق لارڈ میکا لے کھتا ہے۔

"ايك لا كارده يله وطن چهور كرغانه بدوش بن گيااور بے وطنی كی حالت ميں

ان لوگول نے بعض اوقات اپنی عورتوں کی عصمت ﷺ کرایک وقت کی روثی ماصل کی ۔ ان کے بچے ذی کردیے گئے اور دیہات کو آگ لگادی گئی۔''

( ممینی کی حکومت باری صفح ۱۱۳)

اور پھر لطف سے کہ اس حملے کا خرچ ( چالیس لا کھروپیہ ) نواب اودھ سے زبردی وصول

کیا گیا۔

۲ ہیں منگر نے رشوتین لینے اور سودے چکانے کے لیے نند کمار کومقر رکر رکھاتھا۔ جب ہیس منگر کر در ول رہے ہیں اند بنا منگر کر در ول روپے لیے چکا اور اے افشائے راز کا خطرہ پیدا ہوگیا تو اس نے نند کمار کو کوئی بہانہ بنا کر سُولی پر لئکا دیا۔

ے۔ 9 کے ایو میں مرہوں پر تملہ کر دیا۔ جنگ ایک معاہدے پیڈتم ہوئی لیکن جلد ہی انگریز نے اس معاہدے کی دھجیاں ہوا میں بھیر دیں اور بلا اشتعال دوبارہ تملہ کرکے بہت کچھ کمالیا۔

۸۔ ریاست میسور پر حیدرعلی کی حکومت تھی ۱۹۷۱ء میں انگریز نے میسور پر اچا تک بلہ بول دیا۔ جس میں تخت شکست کھائی اور جھک کرسلے کرلی اس معاہدہ کی پہلی اور بنیا دی شرط یتھی کہ اگر جم میں سے کسی ایک پر جملہ ہوا تو ہم ایک دوسرے کی مدوکریں گے دو ہرس بعد مرہ ٹوں نے میسور پر حملہ کردیا۔ حیدرعلی نے انگریز کو بار باراس کا معاہدہ یا دولایا۔ لیکن صاحب بہا در نے سنی ان سنی ایک کردی۔

9۔ ہنارس کا راجہ چیت سکھ ہرسال ہائیس لا کھر و پید بطور خراج کمپنی کوادا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب مؤرخ نہیں دے سکتا تھا۔ ۸ کے کا علی ہیں ہیس شکر نے راجہ سے پانچ لا کھ مزیدر قم طلب کی۔اوردوسرے سال پھرائی رقم کا مطالبہ ہوا۔ راجہ نے رقم تو ادا کر دی لیکن ساتھ ہی لاٹ صاحب کوئل کر دو لا کھر و پید کا چڑ ھا وا بھی چڑ ھا یا اور درخواست کی کہ آئندہ اس بو جھ سے مجھے معاف کیا جائے۔ پچھ عرصہ بعد لا نے صاحب کو کی علاقے پر چڑ ھائی کی ضرورت پیش آئی۔ اس معاف کیا جائے۔ پیش کرواور بیا احمق سلیے ہیں راجہ چیت سکھ کو لکھا کہ اس مقدس کا م کے لیے دو ہزار سپاہی تم بھی پیش کرواور بیا احمق سیابی کہاں سے ملے جو دوسروں کی خاطر خون بہا تا پھرے۔ چنانچہ بڑی مشکل سے راجہ صاحب

ایک ہزار سپاہی بھیج سکے۔اس گتا فی پرلاٹ صاحب کی پیٹانی پربل پڑ گئے فوراً راجہ صاحب پر پہاں لا کھرو پیہ جرمانہ کردیا اور اس رقم کو وصول کرنے کے لیے فوج بھی بھیج دی۔ بہ بس راجہ شاہی چھوڑ کر بھاگ نکلا اور لاٹ صاحب نے اس کے ایک خور دسال بھینچ کو چالیس لا کھرو پیہ لے کرگدی پر بٹھا دیا اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ پر قم ہرسال ہماری خدمت بیس پہنچی رہے۔

ا۔ ۵ کے کا پیمس شاید کمپنی کو کس سودے میں خسارہ ہوا۔ اسے پورا کرنے کے لیے شاہ اور صاحب ہی سے پھھ وی اس فوج سے پھھ دی اس فوج سے بھی دی اس فوج سے بھی دی اس فوج سے میں واضل ہو کر بھیات کے زیور جس وحشیا شاہ طریقے سے نو ہے بدایک زہرہ گداز داستان

--

اا۔ لارڈ کارنوالس (گورنر جزل از ۲۸ کا یا تا ۱۳ و کا یا نے چیکے ہے میسور پر جملہ کر دیا اور بنگلور ہتھیا لیا ۔ آخرنواب اور کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے روے آدھی ریاست کمپنی کو چلی گئی اور ساتھ ہی لاٹ صاحب نے نواب صاحب سے (کہ انہوں نے مقابلہ کیوں کیا) تین کروڑ تمیں ہزار رویہ بطور تا وان لے لیا۔

۱۲ نیچ کھی روہ ملے روہ ملک منڈ میں پھر جمع ہو گئے تھے اور صاحب بہاور کے مفاو کو پھر ایک وہمی خطرہ پیدا ہو گیا تھا چنا نچہ 10 کا بے میں سرجان شور نے انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے دوبارہ قدم رنج فرمایا اور بقد رظرف خول ریزی کی۔

۱۳ ای زمانے بیس شاہ اودھ (آصف الدولہ) کی وفات ہوگئی اوراس کے جائز وارث وزیر علی (بن آصف الدولہ) کی وفات ہوگئی اوراس کے جائز وارث وزیر علی (بن آصف الدولہ) نے مندسنجال لی۔آصف الدولہ کا بھائی سعاوت علی سرجان شور کی خدمت میں پہنچا۔ دس لا کھ نفتہ کا نذرانہ اورالہ آباد کا قلعہ پیش کیا۔ چنانچہ وزیر علی معزول ہو گیا اور سعادت علی شاہ اودھ بن گیا۔

۱۳ سلطان ٹمپوکی شجاعت وغیرت کی داستانیں سارے ہندوستان میں مشہور تھیں۔ بیدواحد فرمان رواتھا جواگریز کی مکاریوں ہے آشنااوران کے دام سے گریزاں تھا۔ جب ولزلی ۱۹۵۸ء میں گورنر جزل بن کر ہند میں وارد ہوئے تو انہوں نے آتے ہی ٹمپو کے استیصال کے لیے

زبردست جنگی تیاری شروع کردی۔ ٹیپوصاحب بہادر کے ادادوں سے بے خبرتھا۔ چنانچہ ایک روز
اچانک اس پہلہ بول دیا۔ ٹیپونہایت بے جگری سے لڑالیکن کہاں تک آخر مدافعت میں شہید ہو
گیا۔ انگریز کے نوشیروانی انصاف نے اس خاندان کو سیادت سے محروم کرنا پندنہ کیا۔ چنانچہ
سہولت کارکے لیے ریاست کے پچھاصلاع نظام پیفروخت کرڈالے بندرگا ہیں خودسنجال لیس
ادر شہید ٹیپو کے پنجہ الہ بچے کو وارث سلطنت قرار دے دیالیکن پبلک کے اصرار پر ریاست کانظم و
ادر شہید ٹیپو کے پنجہ الہ بچے کو وارث سلطنت قرار دے دیالیکن پبلک کے اصرار پر ریاست کانظم و
سواسی دستِ انصاف پہندہی میں رکھا۔

10۔ چونکہ تمام کالے لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں اس لیے لارڈ ولز لی نے ۱۳ مئی <u>18 کا ب</u>وک کرنا تک کے نواب کواس کے جرائم ہے آگاہ کیااور پھراس کی ریاست پہ قبضہ کرلیا۔ پانچ ماہ پیشتر اسی بنا پروہ سوریت کے نواب کو معزول اور اس کی ریاست پہ قبضہ کر چکے تھے۔

١٧ \_ كاكت عن ١٨ ع كوقلعدا حر ظراور ٢٩ اكت كونلي كره به بضر كرليا-

ےا۔ ۲۲ تمبر ۱۸۰۸ یو کمپنی کی افواج د ہلی میں داخل ہو گئیں۔

۱۸۔ کیم اگست ۱۸۳۳ یو بر ما کے خلاف اعلانِ جنگ اور ۱۵ مارچ ۱۸۲۳ یورنگون پہ قبضہ کرلیا۔ ہندوستانی سیاہی مذہباً بحری سفر کے قائل نہ تھے جب بر ماکی جنگ میں ایک ہندوستانی سمپنی کو بر ما جانے کے حکم ملااور اس سمپنی نے مذہبی رکاوٹ کا ذکر کیا تو صاحب بہادر نے ساری سمپنی کوفوراً گولی ماردی۔

19۔ اس تمام دوران میں سکھ انگریزوں کے ساتھ رہے اور انگریز موقع بے موقع خالصہ دربار
کی شان میں قصائد مدحیہ بھی پڑھتے رہے لیکن جب وہ باتی ریاستوں اور دربار دبلی کا قبضہ نیٹا
چکے تو بنجاب کی طرف توجہ ہوئے۔ چنا نچ سکھوں پر پہلا جملہ ۱۸۰۸ء میں کیا لیکن' قیام امن'
کے لیے جھٹ صلح کر لی اور شلح پار کی تمام سکھ ریاستوں پر قبضہ کرلیا۔ یہ چھڑ چھاڑ جاری رہی۔
یہاں تک کہ ایم ۱۸۱ء میں سارا پنجاب انگریز کے قبضے میں چلا گیا اور سرجان لارٹس پنجاب کا پہلا

۲۰ ہندوستان سے فارغ ہونے کے بعدافغانستان کی باری آئی۔انگریز کو خطرہ تھا کہ کہیں ان

کہساروں سے پھرکوئی غزنوی ،غوری یا ابدالی نہاٹھ پڑنے چنانچے انہوں نے انبیسویں صدی کے آغاز میں سرمیلکم کوسفیرایران بنا کر جھیجا۔ بایں ہدایات کدوہ ایران و کابل کولڑانے کی انتہائی کوشش کرے۔ پیدونوں ممالک تو آپس میں نہازے لیکن وہ افغانستان کے شاہی خاندان میں رقابت کی آگ بھڑ کانے میں کامیاب ہوگیا۔اس آگ کومزید ہوادینے کے لیے 9 میں الفنسٹن کوسفیر كابل يناكررواندكيا كيا-حالات بدس بدتر موت كے يہاں تك كديم ١٨١٦ء ميں الكريز نے افغانستان يرحمله كركےا بيخ ايك پھوليخي معزول شجاع كوتخت په بھاديا نظم ونسق پيخود قبضه كرليااور انگریزی افواج غزنی \_قندهار \_جلال آباد اور کابل میں متعین کر دیں \_اس حیلے میں انگریزوں نے حسب معمول کابل کے بازارجلائے نہوں یہ بے دریغ تکوارچلائی اورسب سے بڑھ کریہ کہ شاہی حرم کی آبروریزی کی ۔اس پرغیورافغانستانیوں میں انتقام کی آگ بھڑک اکھی ۔انہوں نے موقعه بإ كرانگريزي امير الافواج مسٹرميكنا ٹن اورسوله بزار گوره سياڄيوں گوٽل كر ديا اورصرف ايك گورہ سے کہانی سانے کے لیے بیاور میں زندہ واپس آیا۔ ۲م۸اء میں انگریز پھر کابل یہ چرہ دوڑے پھر بازار جلائے اوراس مہم کا تمام خرج ''نوابانِ سندھ' ےزبردی وصول کیا۔ ٢١ - ١٨٣١ع مين انگريزون كى توجه سندھ كى طرف مبذول ہوئى مسلسل حملون كے بعد سارا صوبہ زیرتکیں کرلیا۔ نوابول کوجلا وطن کر دیا اور بعض حرم سراؤل میں تھس کریگمات سے نہ صرف ز پورچین لیے بلکان کے بدن سے کیڑے بھی نوچ لیے اور انہیں پر ہندکر کے بے عدر سوا کیا۔ ۲۲۔ سیر طفیل احد منظوری اپن تصنیف "مسلمانوں کے روش متعقبل" میں بیان کرتے ہیں کہ آغازيس الكريز مندوستاني يج يراكرادهرادهر الحراقة آتے تھے سود الم ميں صرف ايك الكريز نے دو ہزار بجے بیچے۔ بیلوگ تاجر تھاور تجارت کے لیے نہایت النظر بقے استعال کرتے تھے۔ لینی جب خام اجناس کے ذخائر منڈی میں آتے تھے تو تھم ہوتا تھا کہ دیبی سوداگراس وقت تک منڈیول میں قدم نہ رکھیں۔ جب تک کمپنی کے سود نے تم نہ ہولیں۔ نیز جب تک کمپنی کی اجناس بک نه جائیں ۔تمام دیگر د کا ندارا ٹی د کا نیں بندر کھیں۔ اس طریقے کے کپنی رویے کی چیز میے میں خریدتی اور دس رویے بیفروخت کرتی تھی۔

کمپنی کامی قاعدہ تھا کہ جس ریاست میں نواب یاراجہ کے مرنے کے بعد جائز دارث (بیٹا) موجود نہ ہوتا۔ اس پرخود قبضہ کر لیتی ۔ اس طرح کمپنی نے تھوڑے سے عرصے میں پندرہ ریاستیں ہتھیالیں ۔ ان ریاستوں کے در ٹامر کیسے گئے۔ ہنوزا یک راز ہے۔

۲۳۔ انگریز کا کام صرف قتل عام اور وارد گیر ہی نہ تھا کہ وہ بلیغ عیسائیت پہ بھی پوری توجیصرف کر رہا تھا۔ کمپنی کے ایک ڈائز کٹر مسٹر چارلس گرانٹ نے ساو ۱۸ پیس ایک کتاب کھی جس میں تھلم کھلا اقرار کیا کہ لوگوں کو تعلیم دینے سے ہمارام تھسد تبلیغ نیسائیت ہے۔

۱۸۴۲ء میں مدراس کے گورنر اور ڈائر کٹر سر رشتہ تعلیم نے کمپنی کو لکھا کہ سکولوں میں انجیل پڑھائی جائے۔

جن مقامات پرعیسائی سکول موجود تھے وہاں کوئی اور سکول کھولنے کی اجازت نبھی۔ سرچارلسٹر پویلین آئی کی ایس نے ۲۸ جنوری ۱۸۵ ہے کودار الامرا کے سامنے ہندوستان کے داقعات بیان کرتے ہوئے فخر سے کہا۔

> ''ہماری پالیسی کے نتائج نیے ہیں کہ گورنمنٹ درسگاہوں سے بھی اتنے ہی عیسائی پیداہوئے جینے مشنری درسگاہوں ہے۔''

۲۲- سندربن کے انگریز نے ۱۸۲۹ء میں اعلان کیا کہ سرکاری ملازمتوں میں جہاں دیسیوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت پیش رہے وہاں صرف ہندوؤں کومقرر کیا جائے۔

70- صوبہ پنجاب کے ڈائر کٹر مسٹر دنیلڈ نے اپنی رپورٹ برائے سال ۵۷- ۱۸۵۱ء میں لکھا کہ پنجا کجد یہاتی مدراس میں مدرس عموماً مسلمان ہیں۔اس دجان کوفوراً روکنے کی ضرورت ہے اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۸۹ء کی فہرست اسا تذہ میں کسی مسلمان ٹیچر کا نام تک موجود نہیں تھا۔
۲۲۔ بنگال کے ایک انگریز آئی الیس مسٹر ڈبلیوڈ بلیو بنٹر اپنی کتاب ''ہمارے ہندوستانی مسلمان' میں ایک باب بایں عنوان باندھتے ہیں۔

بابجهارم

انگریزی حکومت کے ماتحت مسلمانوں سے ناانصافیاں

یہ باب بےانصافیوں کی ایک طویل داستان ہے مثلاً مسلمانوں کو بیشکایت ہے کہ۔ ہم نے ان پر باعزت زندگی کاوروازہ بند کردیا۔۔۔۔۔ہم نے قاضو ل کی برطر فی سے ہزار ہا خاندانوں کو مبتلائے آفات کر دیا۔۔۔۔ہم نے مسلمانوں سے مذہبی فرائض پورے کرنے کے ذرائع چین لیے۔۔۔۔ہم نے ان کے مذہبی اوقاف میں بددیائی سے کام لتے ہوئے ان کے سب سے بولے تعلیمی سرمائے کا غلط استعال کیا۔۔۔۔۔ہم نے بنگال میں قدم رکھا تو مسلمانوں کے ملازموں کی حیثیت سے کیکن اپنی فتح ونصرت کے وقت ان کی مطلق پروانبیں کی ۔۔۔ بلکه این سابق آقاؤں کو یاؤں تلے روندا۔ (صفح ۱۳۳۱)

آ مح لکھتے ہیں:

'' جولوگ کل تک اس ملک کے حکمر ان تھے۔ آج نان جویں کے رو کھے سو کھے گلزوں کو بھی ترس رہے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ یہ وہ قوم ہے جے برطانوی حکومت کے ماتحت تباہ و برباد (MA\_MZ)"= (17/1)

مرضلع میں کی ندکسی شفرادہ کی اولاد بے بام کلآت اور پراز خار تالابوں کے درمیان --- خون جگر پیتی نظر آتی ہے---- وہ غلیظ برآ مدوں اور شکتے ہوئے مکانوں میں اداس زندگیاں بسر کررہے ہیں اور روز قرض کے تباہ کن گڑھوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ان کے رنگا رنگ مچھلیوں والے تالاب گندے اور سڑے جو ہڑوں کی شکل اختياركر يكے ہيں۔

باره در يول كى جگهاب اينتول كامليه ب-----وه بدنصيب خواتين جو بهجى رانيال کہلاتی تھیں ۔۔۔۔۔ان کے زنان خانوں پرچیت تک باتی نہیں۔۔۔۔ ناگر خاندان کی عظمتوں کی یادگار صرف ایک نہری باقی ہے جواب باغوں اور محلوں کی جگہد دلدلوں کے چیس ہے گزرتی تی۔ ( 477\_777)

۳ کاء کے دوای بندوبست میں ملمانوں سے زمینیں چھین کران ہندوؤں کودے دی كئيں جومسلمانوں كى طرف سے ماليہ وصول كرنے پيە تتعين تتے اوراس طرح لا كھوں گھرانوں كو (rrr) حصول رزق کے تمام ذرائع سے محروم کردیا۔

| انگریزی حکومت سے پہلےفوج۔ مالداری اور دیوانی ملازمتوں پیمسلمانوں کا قبضہ تھا جن |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| ے انہیں ایک ایک کرکے نکال دیا گیا۔<br>سے انہیں ایک ایک کرکے نکال دیا گیا۔       | , |

بن سیک میں اس میں اخل ہوتے یا ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں ان میں ایک '' جتنے ہندوستانی سول سروس میں داخل ہوتے یا ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں ان میں ایک کمان نہیں ۔'' کمان نہیں ۔'' ''اب جیل خانے کی ایک دوغیرا ہم اسامیوں کے بغیر ہندوستان کے بیسابق فاتح اور کسی بهي ملمان نبيل-"

للازمت كى اميز نبيس دكھ كے يے"

ی کی امیر ہمیں رکھ سکتے '' الح<u>اماء</u> میں بنگال کی سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب کیا تھا جدول ذیل ملاحظه مو\_

| غيرمسلم | ملم         | نمبرشار آسامی                       |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| PY*     | ×           | ا۔ اکاؤنٹس سول سروس                 |
| r2      | -           | ۲_ ديواني افر                       |
| ۳۳      | 2.1         | ٣- اىاكى                            |
| 197     | <b>f</b> ** | ۳- ڈپٹی کلکٹروڈپٹی مجسٹریٹ          |
| r-9     | ٨           | ۵۔ سب نج                            |
| . 1/9   | ۲۷ .        | ۲_ منصف                             |
| 1+9     | ×           | ے۔ پولیس افر                        |
| 141     |             | £\$1 _A                             |
| 24      |             | ٩- پي- ڏبليو- ڏي-ا کا وُنٿس         |
| 100     | ۴           | ۱۰ ڈاکٹر                            |
| rir     | ×           | اا۔ محکمہ تعلیم مروے اور کشم آفیسرز |
| 177+    | 49          | ميزان                               |
| (۳۳۲غه) |             |                                     |

"اهمائے سے پہلے پیشہ وکالت پرمسلمان قابض تھے۔رفتہ رفتہ انگریزنے بیحالت کردی کہ اہمائے میں جب لاء کالج کا داخلہ شروع ہوا تو کالج میں دوسوانتالیس ہندواور صرف ایک مسلمان داخل کیا گیا۔"
مسلمان داخل کیا گیا۔"

کہاں تک سناؤں بیای نہایت دردناک اور طویل کہانی ہے چونکہ انگریز نے ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں کو بھوکا مارکرذلیل و کی سلطنت مسلمان سے چینی تھی اس لیے اس کی کوشش ہمیشہ بیر ہی کہ مسلمانوں کو بھوکا مارکرذلیل و رسوا کر دیا جائے ۔ تاکہ ان میں تخت ہندوا پس لینے کا جذب تک باتی ندر ہے اور سب بیرے ۔ قلی اور خانسا ہے بن کرآزادی وحریت کے جذبات عالیہ سے پیمر خالی ہو جائیں۔ انگریز کے بہی وہ اقد امات تھے جن کا نتیجہ ہے ۱۵۸ء کے انقلاب کی صورت میں برآ مدہوا۔ اس انقلاب میں ہندومسلم سب نے کیساں حصہ لیا تھا۔

جھے جناب مرزا صاحب کے دعوائے نبوت سے اختلاف سمی لیکن ان کے بہت سے مسائل سے منق ہوں۔ مثلاً ان کی اخلاقی تعلیم و بلیخ از بس موثر و پاکیزہ ہے دہ تمام اقوام کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ضعیف احادیث کے رطب و پابس سے دامن بچا کر چلتے ہیں۔ وہ انکہ اربعہ کے بعد بھی اجتہاد کے قائل ہیں۔ وہ مظاہر کا نئات میں غور وفکر کا درس دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ انگریز کے مکر وفن سے پوری طرح آگاہ تھے اور اس قوم کو چودھویں صدی کا سب سے بڑا فائڈ بھھتے تھے۔

جب حکومت نے ایکٹ نمبر۱۳ مجریہ ۱۸۸<sub>ائ</sub> کی رُوسے بڑے بڑے شہروں اور چھاؤنیوں میں گورے سپاہیوں کی خاطر طوا کف خانے قائم کیے تو جناب مرزاصا حب نے اس بداخلاتی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لکھا۔

" آخریقبول کیا گیا کہ گوروں کا بازاری عورتوں سے نا جائز تعلق ہو۔ کاش اگراس کی جگہ متعد ہوتا تولا کھوں بندگانِ خدازنا ہے نیکے جاتے۔" (آرید هرم صفحہ ۴۹)

نيز مشوره ديا-

'' کمانڈران چیف افواج ہندکویہ بھی انتظام کرنا چاہیے کہ بجائے ہندوستانی عورتوں کے یور پین عورتیں ملازم رکھی جائیں ۔۔۔۔۔ خالفین کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ ہندوستان کی غریب عورتوں کو دلالہ عورتوں کے ذریعہ سے اس فخش ملازمت کی ترغیب دی جاتی ہندوستان کی غریب عورتوں کو دلالہ عورتوں کے ذریعہ سے اس فخش ملازمت کی ترغیب دی جاتی ہے۔''

الله کا ایک''رسول''ان اقدامات کو کیے پیند کرسکتا تھا۔ چنانچیہ آپ نے انگریزی اخلاق کی تصویران الفاظ میں پیش فرمائی۔

غیرقو موں کی تقلیدنہ کرو۔ جوبکلی اسباب پرگرگئی ہیں اور جیسے سانپ مٹی کھا تا ہے۔ انہوں نے سفلی اسباب کی مٹی کھا لی اور جیسے گدھ اور کتے مردار کھاتے ہیں۔ انہوں نے مردار پردانت مارے وہ خداسے بہت دور جا پڑے۔ انسانوں (حضرت میچ وغیرہ) کی پرستش کی۔ خزیر کھایا اور مشراب کو پانی کی طرح استعال کیا۔

(کشتی نوح صفحہ ۲)

یہی نہیں بلکہ انہیں دخال اور یا جوج ما جوج قرار دیتے ہوئے قوم کوان کے فتنے سے خبر دار کیا۔

سوبہت ہی خوب ہوا کہ عیسائیوں کا خدا فوت ہوگیا اور بیھلدایک برچھی ۔

کے حملے سے کم نہیں جواس عاجز نے خدا کی طرف سے سے بن مریم کے رنگ میں ہوکران د جال بیرت لوگوں پہکیا ہے۔

(ازالہ صفحہ کے منہ ہوکران د جال بیرت لوگوں پہکیا ہے۔

میں بن مریم نے خدائی کا دعوٰ ی ہرگز نہیں کیا۔ بیلوگ (عیسائی) خوداس کی طرف سے وکیل بن کرخدائی کا دعوٰ ی کررہے ہیں اور اس دعوٰ ی کوسر سبز کرنے کے لیے کیا پچھانہوں نے تحریفیں نہیں کیں۔اورکیا پچھانہیں کے کام استعال میں نہیں لائے اور مکہ مدینہ چھوڑ کراورکون می جگہ ہے جہاں بیلوگ نہیں پنچے (حدیث میں وارد ہے کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا جگہ ہے جہاں بیلوگ فی طریقہ ایسا

بھی ہے جوان سے ظہور میں نہیں آیا۔ (بالکل درست ۔ برق) کیا یہ پی نہیں کہ بہلوگ اپنے دجالا نہ منصوبوں کی وجہ سے ایک عالم پردائرہ کی طرح محیط ہوگئے۔ (ازالہ صفحہ ۴۸۹)

''اورجس قدراسلام کوان لوگوں (عیسائیوں) کے ہاتھ سے ضرر پہنچتا ہے اورجس قدر انہوں نے انصاف اور سچائی کا خون کیا ہے ان تمام خرابیوں کا انداز ہ کون کرسکتا ہے۔''
(ازالہ صفحہ ۱۹۹۹)

''الله اکبراگراب بھی ہماری قوم کی نظر میں پیلوگ اول درجہ کے دجال نہیں اوران کے الزام کے لیے ایک سچے کی ضرورت نہیں تواس قوم کا کیا حال ہوگا۔'' (ازالہ صفحہ ۴۵۳)

وجال میں دینی عقل نہیں ہوگی اور ۔۔۔۔۔دنیا کی عقل اس میں تیز ہوگی۔اور الیے حکمتیں (ریل موڑ طیارہ۔ ریڈ یووغیرہ) ایجاد کرےگا۔اورا یے عجیب کام دکھائے گا کہ گویا خدائی کا دعوی کر رہا ہے۔

گویا خدائی کا دعوی کر رہا ہے۔

'' دجال اس گردہ کو کہتے ہیں جو کذاب ہواور زمین کو نجس کرے اور حق کے ساتھ باطل کو ملا دے ۔ سویہ صفت حضرت سے کے وقت میں یہود یوں میں کمال در ہے پڑتی۔ پھر نصار کی نے ان سے لے کی ۔ سویہ صفت کے معدوم کرنے کے لیے آسانی حربہ لے کرا ترا ہے۔''

د جال کے ساتھ بعض اسباب تعم وآ سائش جنت کی طرح ہوں گے اور بعض اسباب محنت و بلاآ گ یعنی دوزخ کی طرح ہوں گے۔

جس قدرعیسائی قوم نے تعم کے اسباب نئے سے نئے ایجاد کیے ہیں اور جو دوسرے راہوں سے محنت ۔ بلافقر اور فاقہ بھی ان کے بعض انتظامات کی وجہ سے دلیں کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔اگرید دونوں حالتیں بہشت اور دوزخ کے نمونے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟

(ازالصفح ۲۸۵)

ان دس علامتوں میں ہے ایک بھاری علامت دجال معبود کی میکھی ہے کہ اس کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کر ہوگا کہ جو ربانی دین کے مٹانے کے لیے ابتدا سے لوگ کرتے آئے ہیں ----- ہمارے نی تُلْکِیْکُا نے کھلے کھلے طور پر ریل گاڑی کی طرف اشارہ فر مایا ہے چونکہ یہ عیسائی قوم کی ایجاد ہے جن کا امام اور مقتدیٰ یہی دجالی گروہ (پادری) ہے۔ (از الہ صفحہ اسے)

''اوراس زمانہ (ظہور سے موعود ) صلیبی مذہب کا بہت غلبہ ہوگا اور صلیبی مذاہب کی حکومت اور سلطنت تقریباً تمام دنیا میں کھیل جائے گی۔''

یکی قوم (عیسائی) وہ آخری قوم ہے۔ جس کے ہاتھ سے طرح طرح کے فتنوں کا پھیلنا مقدرتھا۔ جس نے دنیا میں طرح طرح کے ساخرانہ کام دکھائے اور جیسا کہ کھائے کہ دجال نبوت کا دعوٰ کی کرے گا۔ نیز خدائی کا دعوٰ کی بھی اس نے طہور میں آئے گاید دونوں ہا تیں اس قوم سے ظہور میں آئے گاید دونوں ہا تیں اس قوم سے ظہور میں آئے گاید دونوں ہا تیں اس قوم سے ظہور میں آگئیں۔ نبوت کا دعوٰ کی اس طرح پر کہاس قوم کے پادر یوں نے بوی گتا خی سے نبیوں کی کتابوں میں دخل ہے جا کیا اور ایس ہے باکانہ مداخلت کی گویا وہ آپ ہی نبی میں مدسے زیادہ دخل دیا اور وہ ارادہ اور چاہا کہ زمین و آسان میں کوئی بھی ایسا بھید نہ رہے جووہ اس کی تہ تک نہ بھی جا کیا اور وہ ارادہ اور چاہا کہ خدائی کی کل اُن کے ہاتھ میں اُن کے ہاتھ میں اُن کے کاموں کوئی بھی ایسا جو بدار اور الیے طور سے خدائی کی کل اُن کے ہاتھ میں اُن اُن کے ہاتھ میں اُن کے کہا گرمکن ہوتو سورج کا غروب اور طلوع ۔۔۔۔۔۔۔۔اور بارش کا ہونا نہ ہونا نہ ہونا ہی اُن

''اس قوم کے علماء حکمانے دین کے متعلق وہ فقتے ظاہر کیے جس کی نظیر حضرت آ دمِّ سے کے کرناایں دم پائی نہیں جاتی ۔ کے کرناایں دم پائی نہیں جاتی ۔ ۔ ٰ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہ آیت صاف بتارہی ہے کہ وہ ( د جال ) قوم ارضی علوم میں کہاں تک ترقی کرے گی۔'' (شہادۃ القرآن صفحہ ۲۲)

''گرده د جال شرالناس ہے۔'' (تحفهٔ گولز ویہ صفحہ ۳۲)

"فتنفساري ايكيل عظيم موكاراس سيرو مركوكي فتنبيل-"

(تخفة گولژويه صفحه ۱۱۸)

یہ حدیث (وجال والی) ایک ایک توم کی طرف اشارہ کرتی ہے جواپے افعال ہے دکھلا
دیں کہ انہوں نے نبوت کا دعو ی بھی کیا ہے اور خدائی کا بھی۔ نبوت کا دعو کی اس طرح پر کہ یہ
لوگ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف ۔۔۔۔۔۔ کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔
اب خدائی دعو ی کی بھی تشریح سنے۔اوروہ ایوں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
ایجا داور صنعت اور خدائی کے کاموں کی گئے معلوم کرنے میں ۔۔۔۔۔اس قدر حریص
ہوں گے کہ گویا خدائی کا دعو کی کررہے ہوں۔
(تخذ گولڑویہ صفحہ ۱۳۹)

''ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس عیسائی قوم میں سخت بدؤات اور شریر پیدا ہوتے ہیں۔اور جھٹروں کے لباس میں اپنے تئین ظاہر کرتے ہیں اوراصل میں شریر جھٹر ہے ہوتے ہیں اورائی بد داتی سے جرے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں اورافتر اکرتے ہیں جن کی پچھاصلیت نہیں ہوتی۔''
ذاتی سے جرے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں اورافتر اکرتے ہیں جن کی پچھاصلیت نہیں ہوتی۔''

وجال بہت گزرے ہیں اور شاید آگے بھی ہوں گروہ دجال اکبر جن کا دجل خدا کے نزدیک پیا مکروہ ہے کہ قریب ہے جواس سے آسان ککڑے گڑے ہوجائیں یہی گروہ مشت خاک (مین میں کہ فدا بنانے والا ہے۔

ذاک (مین میں کہ ہم من کیل حدب ینسلون طان کے غلبہ کی طرف اشارہ اور اس آ بیت میں کہ ہم من کیل حدب ینسلون طان کے غلبہ کی طرف اشارہ

ہے کہ تمام زمین پران کا غلبہ ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔ بائیبل سے یقینی طور پر بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا جوج ما جوج کا فتنہ بھی دراصل عیسائیت کا فتنہ ہے۔'' (تتمہ کھیقة الوحی صفحہ ۱۲)

ان اقتباسات سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ دجال سے مرادعیسائی ہیں گو بعض مقامات پر مرز اصاحب نے صرف پادر یوں کو تحض اس بنا پر دجال قرار دیا ہے کہ وہ اسلام پراعتر اض کرتے ہیں لیکن اگر ان کی تمام تحریروں کوسامنے رکھا جائے تو اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں رہتا کہ آپ تمام عیسائیوں کو دجال سجھتے ہیں۔

آپ گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ انگریز ہندوستانیوں کوعیسائی بنانے میں کس قدر
کوشاں تھے۔ پادر یوں کو تخواہ سرکاری خزانے سے ملتی تھی ۔ ظہور پا کستان سے پہلے کے سرکاری
گزٹ دیکھئے۔ وہاں آپ کومجسٹر یٹوں کی طرح پادر یوں کی تبدیلیاں اور تقرریاں بھی ملیس گی۔
شاوانگلستان جب تاجیوثی کے وقت حلف اٹھا تا ہے تو وہ یوں شروع کرتا ہے۔

"میں شاہ انگلتان۔ شہنشاہ ہند۔ آسٹریلیا وغیرہ محافظ دین مسیحی ----قشم کھا تاہوں۔"

انگریز گورزوں نے ہرزمانے میں نہ صرف تبلیغ عیسائیت کے لیے آسانیاں فراہم کیں۔
بلکہ دعوائے غیر جانبداری کے باوجود عیسائیت کی ہر طرح سے سرپری کی مسجیت قبول کرنے
والوں کو مختلف اعزازات سے نوازا۔ انہیں نوکریاں۔ زمینیں اور کرسیاں عطا کیں اور با تیوں کو
استحقاق کے باوجود بار بانظرانداز کردیا۔

اس حقیقت سے ہر شخص آگاہ ہے کہ جس تبلیغ کے پیچیے شاہی جلال نہ ہووہ تبلیغ ہمت کم کامیاب ہوتی ہے۔ آدھا کام مشنری کرتے ہیں اور آدھا حکومت یہی وجہ ہے کہ جناب مرزا صاحب نے دجال کے دعوائے نبوت میں پادر تول کواور دعوائے خدائی میں ان کے فرماں رواؤں صاحب نے دجال کو کمل کر دیا ہے۔ دجال مکمل ہوئی نہیں سکتا۔ جب تک کار پرداز ان سلطنت کو دجال کا اہم جزونہ سمجھا جائے اور خصوصاً الیے کار پرداز جن کا مقصد تو سبع سلطنت سلطنت کو دجال کا اہم جزونہ سمجھا جائے اور خصوصاً الیے کار پرداز جن کا مقصد تو سبع سلطنت

کے ساتھ ساتھ تو سیع عیسائیت بھی تھا۔

اس لليل مين خودم زاصاحب ايك واقعد لكھتے ہيں۔

جارے ملک کے نواب لفٹینٹ گورز پنجاب سر چارلس آنجیسن صاحب بہادر بٹالہ ضلع گورداس پور میں تشریف لائے تو انہوں نے گرجا کی بنیادر کھتے وقت ۔۔۔۔۔۔۔عیسائی فدہب سے اپنی ہمدردی ظاہر کرکے فر مایا جھے کوامید تھی کہ چندروز بیس سے ملک دینداری اورراست بازی میں بخو بی ترتی پائے گا۔لیکن تجربہ اور مشاہدہ سے الیا معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی کم ترتی ہوئی۔

یعنی ابھی لوگ بکٹرت عیسائی نہیں ہوئے اور پاک گروہ کر بچوں کا ہنوزقلیل المقدار ہے۔۔
ایک مہینہ ہے کم گزرا ہوگا کہ ایک معزز رئیس میرے (گورٹر) پاس آیا۔
اور مجھے ایک گھنٹر تک گفتگو کی میں نے اس کواس لہو کی بابت سمجھایا۔ جو
سارے گنا ہوں سے پاک و صاف کرتا ہے اور اس راست بازی کی
بابت سمجھایا۔۔۔۔۔۔جومفت ملتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔

جمبئی کے سابق گورز سرر چرڈٹمیل نے مسلمانوں کی بابت ایک مضمون لکھا ہے جوولایت کے ایک اخبار ایوننگ سٹینڈرڈ میں چیپ کر اردو اخباروں میں بھی شائع ہو گیا ہے۔ صاحب موصوف لکھتے ہیں۔

> ''افسوس ہے کہ مسلمان لوگ عیسائی نہیں ہوتے اور وجہ بیر کہ ان کا مذہب ان ناممکن باتوں سے لبریز نہیں جن میں ہندو مذہب ڈو باہوا ہے۔''

(اشتهارمندرجه برامین احدید شخدج)

تو یہ تھا اس وجال اکبر کا وہ فتنہ عظیمہ جس کے استیصال کے لیے "مسیح موعود"

مبعوث ہوئے۔

میح دنیا میں آ کرصلیبی مذہب کی شان وشوکت کواپنے ہیروں کے نیچے کچل ڈالے گا۔اوران لوگوں کوجن میں خزیروں کی بے شرمی اورخوکوں کی

# ہے حیائی ونجاست خوری ہے۔ان پردلائل قاطعہ کا ہتھیار چلا کران سب کا کام تمام کرےگا۔ (ازالہج اول طبع دوم حاشیہ صفحہ ۴۳)

" مسيح كاخاص كام كسر صليب اور ختل د جال اكبر ب-"

(انجام آگھم صفحہ ۲۷)

اب مید در یکھناہے کہ جناب مرزا صاحب نے اس د جال اکبرکوجس کا فتنہ کا کنات کا سب
سے بڑا فتنہ تھا۔ جس نے گذشتہ ڈیڑھ سو برس میں سے ہندوستان میں لوٹ مار۔ دھو کہ فریب
بدعہدی۔ سازش۔ عیاثی اور فتنہ کا طوفان اٹھا رکھا تھا۔ جس نے مسلمانوں کی سلطنت چھین کران
سے رزق کے تمام وسائل بھی چھین لیے تھے جس نے در باروں اور دفتر وں سے مسلمانوں کو بیک
بنی و دو گوش باہر نکال دیا تھا۔ جس نے لاکھوں ہندوستانیوں کو عیسائیت کی گود میں دھیل دیا تھا۔
جس نے ہمارے بیبیوں حرم خانوں میں داخل ہو کر بیگمات کے کپڑے تک نوچ لیے تھے اور جس
جس نے ہمارے بیبیوں حرم خانوں میں داخل ہو کر بیگمات کے کپڑے تک نوچ لیے تھے اور جس
میں'' خزیروں کی بے شری اور خوکوں کی نجاست و بے حیائی'' پائی جاتی تھی ہی مس طرح قتل کیا۔
میں'' خزیروں کی بے شری اور خوکوں کی نجاست و بے حیائی'' پائی جاتی تھی ہی مس طرح قتل کیا۔
میں'' خزیروں کی بے شری اور خوکوں کی نجاست و بے حیائی'' پائی جاتی تھی ہی مس طرح قتل کیا۔

''ان لوگوں (مسلمانوں) نے چوروں۔قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محن گورنمنٹ پرحملہ کرنا شروع کیااوراس کانام جہادر کھا۔''

(حاشيه از الداويام صفيه ٢٢)

سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر کوئی گروہ د جال اکبر کے خلاف لوائے انقلاب بلند کرتا ہے تو ''میے موعود''جن کا کام بی قل د جال ہے اور اسے حرامی چوراور قزاق کیوں کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب لو ۱۸ میں ہمارا د جال روس سے ایک جنگ میں الجھنے لگا۔ تو می موعود نے مسلمانوں سے یہ کیوں اپیل کی۔ کہ

> "مرایک سعادت مند سلمانول کردعا کرنی چاہیے کہ اس وقت انگریزوں کی فتح ہو کیونکہ بیلوگ ہمار۔ ان ہیں۔" (ازالہ صفحہ ۵۰۹)

دجال اورمیح موعود کامحسن کیا مطلب؟ ''میرے رگ در بیشہ میں شکر گذاری اس معزز گورنمنٹ کی سائی ہوئی ہے۔'' (شہادة القرآن گورنمنٹ کی توجہ کے لائق صفحہا)

" فرنمنٹ انگلشیہ (لینی دجال) خدا کی نعتوں سے ایک نعمت ہے ہیہ

ایک عظیم الثان رحت ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کے لیے آسانی برکت کا عظیم الثان رحمت ہے۔'' (شہادہ القرآن۔ گورنمنٹ کی روجہ کے لائق صفحۃ ۱۱)

''ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیرخواہی میں فداہے اور ہوگا اور ہم غائبانداس کے اقبال کے لیے دُعا گوہیں۔'' (آربیدهم صفحہ ۱۸) آپ پڑھ چکے ہیں کہ دجال کے''علما و حکمانے وہ فتنے ظاہر کیے جن کی نظیر حضرت آ دم سے لے کرتا ایندم نہیں پائی جاتی'' اوراب بیجھی ملاحظہ ہو۔

''یہ گورنمنٹ کس قدر دانا اور دُور اندیش اور اپنے تمام کاموں میں بااحتیاط ہے اور کیسی عمدہ تذابیر رفاع عام کے لیے اس کے ہاتھ سے نکلتی ہیں اور کیسے حکما اور فلاسفر پورپ میں اس کے زیر سابیر ہے ہیں۔''
ہیں۔''
ہیں۔''

احادیث میں مذکورہے کہ آنے والے مہدی کے پاس تلوار ہوگی اس تلوار کی تشریح جناب مرزاصاحب یول فرماتے ہیں۔

> ''مطلب بیہ ہے کہ اگر (لوگوں کو) گورنمنٹ برطانیہ کی تکوارے خوف نہ ہوتا۔ تو (دہ لوگ)اس (میچ موعود) کوتل کرڈ التے ۔''

(نثانِ آسانی صفحه ۱۹)

کینی بجائے اس کے کہ سے موعود د جال کوتل فر ماتے الٹا اس کی تلوار کو اپنا محافظ مجھ رہے ہیں اور فر مارہے ہیں کہ اگر د جال کی تلوار نہ ہوتی ۔ تو مولوی لوگ آپ کوقل کر ڈ التے ۔ اس کی مزید تشریح اس دحی میں ملاحظہ ہو۔

> "(اے سے موعود) آپ کے ساتھ انگریزوں کا نری کے ساتھ ہاتھ لینی دستِ شفقت تھا۔" (ارابعین نمبر اصفحہ ۵۵)

اس حقیقت ہے کون آگاہ نہیں کہ کلوی دنیا کی سب سے بؤی ذلت ہے اور بیذلت کسی قوم کی سالہا سال کی بدکاری کی سزاہوتی ہے قرآن میں بار بار درج ہے کہ اللہ کے بندے ہمیشہ زمین کے وارث اور فر ماں روارہ ہیں اور دوسری طرف بدکاروسیہ کارلوگ ذلیل و کلوم۔ "ہمیشہ کی کلوی جیسی کوئی ذلت نہیں اور دائی ذلت کے ساتھ دائی عذاب لازم پڑا ہوا ہے۔"
لازم پڑا ہوا ہے۔"
(تحفہ کولڑ ویہ ضفہ ۱۷۹)

دنیا میں ہررسول اپنے پیروؤں کو زمینی بادشاہت اور اخروی جنت کی بشارت سانے آتا ہے بیآج تک نہیں ہوا کہ کسی رسول نے آزادی پیفلامی کو ترجیح دی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نمرود کی غلامی کی کہیں تعلیم نہیں دی تھی۔ حضرت موئی کی ساری زندگی فرعون کے فلاف جہاد میں بسر ہوئی تھی۔ ہمارے حضور علیہ السلام بارہ چھوٹی بڑی جنگوں میں بنفسِ نفیس شامل ہوئے تھے اور آپ کے صحابہ نے قیصر و کسری کے ایوان استبداد کو بنیا دوں تک کھود ڈالا تھا۔ خود جناب مرزاصا حب کو بھی مسلمانوں کی تھوی کا بے حدر نج تھا۔ خطبہ الہا میہ میں انگریز کی دراز دستیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اَلا تَمَوُونَ فَتِنَ الْقَوْمِ اللَّذِيْنَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَّنْسِلُونَ وَ قَدْ جُعِلْتُمْ لَا تُرْجَعُونَ ط جُعِلْتُمْ لَا تُرْجَعُونَ ط

(خطبالهاميصفيه ٤- ٨٠)

( کیائم ان انگریزوں کا فتند نہیں و کیستے جو ہررائے میں بھاگے آ رہے ہیں ۔ان لوگوں نے تمہیں اپنے یاؤں کے نیچے داب لیا ہے بی غلامی کتنا بڑاعذاب ہے ۔تم کیوں اللہ کی طرف واپس نہیں آتے۔)

پھر پڑھیے۔''ان لوگوں نے تہمیں اپنے پاؤں کے بنچداب لیا ہے بیفلامی کتنا بڑا عذاب ہے۔''اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھئے۔

"جم پراور ہماری ذریت پرفرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیششکرگز ارر ہیں۔" (ازالہ طبع دوم حاشیہ سفحہ ۵۲) اگر مسلمان ہمیشہ اس فرض کو پورا کرتے رہیں تو پھروہ انگریز کے بوٹ کے بینچ سے کیسے نکلیں گے اوروہ غلامی کاعذاب کیسے ملے گا۔

تاریخ کاادنی ساطالب علم اس حقیقت ہے آگاہ ہے کہ انگریز نے ہندوستان میں آگر ہم سے سولہ لا کھ مربع میں پہلے ہوئی سلطنت چھنی ۔ اس کے بعد ہم سے زمینیں لیں پھر تمام سرکاری ملازمتوں اور درسگا ہوں کے دروازے ہم پر بند کیے ہمارے ہزار ہا قضاۃ کو معزول کر کے شرعی فیصلوں ہے ہمیں محروم کیا۔خودمرزاصاحب کی تصری کے مطابق یہاں زناخانے کھولے۔جگہ جگہ شراب خانے جاری کئے ہم طرف خزیر دہاں کی بے حیائی اور سؤروں کی بے شری و نجاست خوری کا منظر پیش کیا اور تعجب یہ کہ اللہ کاایک رسول اس صورت حال پہنہ صرف اظہار اطمینان کرتا ہے بلکہ منظر پیش کیا اور تعجب یہ کہ اللہ کاایک رسول اس صورت حال پہنہ صرف اظہار اطمینان کرتا ہے بلکہ اسے اسلام کے احیائے ثانی کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔

اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سائے سے پیدا ہوئی ہے۔ (تریاق القلوب صفحہ ۲۸)

وہ کس قتم کا اسلام تھا جو ان بے حیا خزیروں اور نجاست خور خوکوں کے ظل عاطفت میں پروان چڑھتار ہا۔

انبیاء کی طویل تاریک میں جناب مرزاصاحب پہلے رسول ہیں جنہوں نے قوم کو غلای کا درس دیا۔ اور غلای بھی دجال اکبر کی۔ انبیاء تو رہے ایک طرف مجھے کی قوم کا کوئی ایک ادیب فلسفی ۔ سیاسی رہنما یا عالم دکھا ہے جس نے غلامی پہناز کیا ہومیرا بید دعوی ہے کہ آدم علیہ السلام سے کے کراب تک کی قوم میں ایک بھی ایسا عالم یا ادیب پیدانہیں ہوا اور خداب کر کا ارض پہلیں موجود ہے جو آزادی پہنلائی کو ترجیح دیتا ہو۔ جو اٹیروں کی سلطنت کو رحمتِ این دی سجھتا ہوا ورجو آزادی کے تام تک سے لرزاں ہو۔ کسی انگریز کی ایک تقریر کہیں پڑھی تھی۔ اپنی غیور اور وطن دوست قوم کو خاطب کرتے ہوئے کہا ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*

(ہم حصولِ شان کسب دولت اور فراہمی اعزازات کے لیے نہیں لڑتے بلکہ صرف قوم و وطن کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں اور آزادی وہ نعمتِ عظمٰی ہے جس سے کوئی شریف انسان اپنی زندگی میں جدانہیں ہوسکتا۔)

اوردوسری طرف جنب میں جناب مرزاصاحب کی کتابوں میں انگریز کی تعریف اور قوم کو سداغلام رہنے کی تلقین دیکھیا ہوں تو جرت میں کھوجا تا ہوں کہ وہ انتہ الاعلون والا رب بیکیا کر رہا ہے قرآن میں ہمیں سلطنت و دراشت کا درس دیتا رہا اور پھرا کیک رسول بھیج کرغلامی و ذلت کا وعظ شروع کردیا آخر یہ معاملہ کیا ہے۔خدابدل گیا ہے کہ اس کی سنت بدل گئی ہے یا غلامی کا مفہوم بدل گیا ہے؟

احمدی بھائیو! کیا آپ میں ہے کوئی شخص سداغلام رہنا پیند کرے گا۔کوئی ایبا ہے جے اپنے وطن سے محبت ندہو کوئی ہے جواپنے وسائل معاش اپنی ملازمتوں اپنی زمینوں بہاں تک کہ اپنے قطن سے محبت ندہو کوئی ہے جواپنے وسائل معاش اپنی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ساری کا کنات میں تنہا ہے اوراس کا کوئی ہمنوا موجود نہیں۔

جناب مرزا صاحب کی تقریباً ایک چوتھائی تحریرات اطاعت فرنگ کے درس پے مشتمل ہیں۔چنداورا قوال ملاحظہ ہوں۔

> "میری نفیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو ایٹ اوردل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔" اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔"
>
> (ضرورة الا مام صفحہ ۲۲)

> '' میں اپنے کام کو نہ مکتہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں۔ نہ شام میں نہ امران نہ کا بل میں۔ مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں۔''

(اشتهارمندرجة بليغ رسالت جلدششم صفحه ٢٩)

جناب مرزا صاحب نے ملکہ انگلتان کے جش جو بلی (جون کے ۱۸۹ء) کے موقع پر قادیان میں ایک عظیم الشان جلسہ کیا۔ جماعت کو و فاداری کی تلقین فر مائی اورساتھ ہی '' تحفہ قیصر بین' کے نام سے ایک کتاب کی رسید تک نے بھی ۔ تو مرزاصاحب نے لکھا:۔

تخف قیصر بید حضرت قیصر کی مند دائم ا قبالها کی خدمت میں بطور درویشانہ تخف کے ارسال کیا تھا اور مجھے لیقین تھا کہ اس کے جواب سے مجھے عزت دی جائے گی اور امید سے بوٹھ کر میری سرفرازی کا موجب ہوگا جائے گی اور امید سے بوٹھ کر میری شرفرازی کا موجب ہوگا معنون نہیں کیا گیا۔۔۔۔۔۔لہذا اس حن طن نے جو میں حضور سے معنون نہیں کیا گیا۔۔۔۔۔۔۔لہذا اس حن طن نے جو میں حضور سے رکھتا ہوں۔دوبارہ مجھے مجبور کیا کہ اس حق تصریبی کی طرف جنابہ محدود کی توجد دلا کی اور شاہانہ منظوری کے چندالفاظ سے خوشی حاصل کروں۔ (ستارہ قیصر بیصفیم)

تعجب ہے کہ جس فقرنے اسکندراعظم سے کہا تھا کہآ گے سے ہٹواور دھوپ آنے دو۔جس نے ہارون الرشید کو جواب دیا تھا کہا گرقر آن سیکھنا چاہتے ہوتو. ج

فیز و اندر حلقہ درسم نشیں جس فقر نے شاہول کی طرف نگاہ تک اٹھانا تو ہین نگاہ سمجھا تھا آئ اس فقر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آستان شاہی پہتمے ونگا ہے کی بھیک ما نگ رہا ہے جب مذکورہ بالایا درہائی کے باجوود سفید فام آ قا دَل کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو جریل آیا اور کہا۔

''قیصرہ ہندی طرف سے شکریہ گورنر جنرل کی پیش گوئیوں کے پوراہونے کاوقت آگیا۔'' اس قتم کی تحریرات پر جناب' خلیفۃ المسے الثانی'' نے مندرجہ ذیل تبصرہ فرمایا ہے۔ ''مسے موعود علیہ السلام نے فخریہ لکھا ہے کہ میری کوئی کتاب ایسی نہیں۔ جس میں ممیں نے گور نمنٹ کی تائیدند کی ہو۔ مگر مجھے افسوں ہے کہ میں نے غیروں کو نہیں بلکہ احمد یول کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں مسلح موعود علیہ السلام کی ایسی تحریریں پڑھ کرشرم آتی ہے۔''

(الفضل عجولا فی سوائے) "اگر ہم دوسرے ممالک میں تبلیغ کے لیے جائیں تو وہاں بھی برلش گورنمنٹ ہماری مددکرتی ہے۔"

(بركات خلافت ازميال محمود احمرصاحب صفحه ٢٥)

جناب مرزاصاحب نے اپئی جماعت کی مدد سے ایسے علماء وعوام کی فہرست تیار کی ۔ جو ذہنا حکومت برطانیکو پسندنہیں کرتے تھے۔ پھریہ فہرست حکومت کو بھیج کر لکھا۔

قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیر خوابی کے لیے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کیے جا کیں ۔۔۔۔۔۔ جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب بیجھتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ان فقتوں کو کمکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی

(تبليغ رسالت جلد پنجم صفحه ۱۱)

ذرابيردا قعه بهى ملاحظه يو\_

ایک شخف جو کچھ مدت سے ایک احمدی کے پاس رہٹا تھا۔ ملازمت کے لیے ایک برطانوی افسر کے پاس گیا افسر مذکور ۔۔۔۔۔ نے پوچھا کہ کہاں رہتے ہواس نے جواب دیا کہ فلاں احمدی کے پاس اس پر فلل مکالمہ ہوا۔

صاحب: كياتم بهي احدى بو؟

اميدوار: نبيس صاحب!

صاحب: افسوس! تم اتن ديراحدي كياس ربا- مرسجائي كواختيار نبيس كيا- يبلے احدى بنو- پھر فلان تاريخ كوآؤ\_ (الفضل عجون ١٩١٩ء)

انكريز كابيروبي جناب مرزاصاحب كى التخائ ذيل كانتجه تقار

میں دعوی سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اول درجہ بنا دیا ہے۔ اول: \_ والدمرعوم کے اللہ فے ۔ دوم: \_ گورنمنٹ عالیہ کے احمانوں نے۔تیسرے خدا تعالیٰ کے الہام نے۔۔۔۔۔۔ میں بیرجا ہتا ہوں کہ بیر گورنمنٹ محسنہ میرے مخالفوں کونری سے ہدایت کرے کہاس نظارۂ قدرت (لعنی نشانات بنوت وغیرہ) کے بعدشرم وحیا ے کام لیں اور تمام مردی بہادری سیائی کے قبول کرنے میں ہے۔ (ضميم نمير الزياق القلوب حضور كورنمنث عاليه مين ايك عاجز اندرخواست ص ١٣٨٤)

جب حکومت کابل نے دو احمد یول مُلّا عبدالحلیم چہار آسیائی ادر مُلّا انور علی کوموت کی سزادی تووہاں کی وزات خارجہ نے اعلان ذیل جاری کیا۔

مملکتِ افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان ك قبضے عيائے گئے۔ جن سے پایا جاتا ہے كريد افغانستان كے رشمنول کے ہاتھ بک چکے تھے۔

(اخبارامان دفغان كابل ماخوذ از الفضل ١٩٢٥ ج ١٩٢٥) ۱۸ یے ۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم میں ترکوں کومتوا ترشکتیں ہوئیں۔اس پر جو کچھالفضل نے لکھا اور جناب میال محمود احمرصاحب نے کہا۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

" حضرت سے موعود فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔ کہ گورنمنٹ برطانیہ میری

تكوارى پرجم احديول كواس فتح (فتح بغداد) يركيول خوشى نه موعراق عرب ہو یا شام۔ہم ہر جگہ اپنی تلوار کی چیک دیکھنا جائے ہیں ---- دراصل اس کے مُرک خدا تعالیٰ کے دوفر شتے تھے۔ جن کو گورنمنٹ کی مدو کے لیے خدانے اتارا تھا۔" (الفضل کے تمبر ١٩١٨ء) دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ' وجال اکبر' کی امداد کے لیے فرشتے بھی اتار تاریا۔ "تازہ خروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ رُوی برابرتر کی علاقے میں گھتے چلے جاتے ہیں ۔۔۔۔۔اللہ تعالی ظالم نہیں اس کا فیصلہ درست اور راست ہاں کے فیصلہ پر رضامند ہیں۔" (الفضل کا نوم را اواء) المانوم بر ١٩١٨ و كور كول كي كمل شكست برقاديان مين زبردست جراعال كيا گيا جشن موسك اور یہ پُر لطف اور مسرت انگیز نظارہ بہت مؤثر اور خوش نما تھا اور اس سے احمد یہ پیک کی اس عقیدت پہنوبروشیٰ پرتی ہے جوائے گورنمنٹ برطانیہے ہے۔ (الفضل محمبر ۱۹۱۷ء) لیکن جب مصطفیٰ کمال رحمتہ اللہ علیہ کی شمشیر خارا شگاف نے انگریزوں کو بیک بینی و دو گوش ترکی سے نکال باہر کیا۔اور تمام دنیائے اسلام نے زبردست جشن منائے اوراس موقعہ یکی احمدی بھائی خلیفة المسے سے دریافت کیا کہ ترکوں کی فتح کی خوشی میں روشنی وغیرہ کے لیے چندہ دینے کا کیا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔

''روشیٰ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔'' (الفضل ے دیمبر ۱۹۲۲ء) جب خلیفۃ آمسی نے مولوی محمد امین کو روس میں مبلغ بنا کر بھیجا تو وہ وہاں گرفتار ہو گیا۔ کیوں؟ خود مبلغ کی زبانی سنے۔

چونکہ سلسلۂ احمد سیاور برٹش گورنمنٹ کے باہمی مفادایک دوسرے سے داہستہ ہیں۔اس لیے جہاں میں اپنے سلسلے کی تبلیغ کرتا تھا۔ وہاں لاز ما مجھا نگریز کی گورنمنٹ کی خدمت گزاری کرنی پڑتی تھی۔

(الفضل ۲۸ دیمبر ۱۹۲۳ء)

بیا قتباسات تو آپ نے پڑھ لیے ۔ لیکن دہ بنیا دی سوال ہنوز حل طلب ہے۔ کہ سے موعود نے د جال کو کس طرح قتل کیا؟

ا۔ کیاد جال کی دنیوی شان وشوکت کم کردی ہے؟ جواب نفی میں ہے۔

۲- کیادلائل سے پادر یوں کوشکت دے کرلوگوں کوعیسائیت سے بددل کر دیا۔ جواب زبردست نفی میں ہے اس لیے کہ عیسائیت سیلاب کے دھارے کی طرح اس سرز مین میں پھیلتی اور بوھتی رہی۔

#### آريهاج كى تعداد

جناب مرزا صاحب کے قلم عموماً عیسائیوں، آریوں اور اہل حدیث (مولوی ثناء اللہ امرتسری کا غزنوی خاندان) کے خلاف چاتا رہا۔ آیئے مردم شاری کے رجشرات میں دیکھیں کہ مرزاصاحب ان دجالوں کے آل کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔

سوای دیا نندنے آربیاج کی بنیاد۵کائے میں ڈالی تھی سوامی صاحب صرف آٹھ برس تبلیغ کرنے پائے سے کہ ۱۸۸۱ء میں فوت ہو گئے ۔ پہلی مردم شاری ۱۸۸۱ء میں ہو کی تھی۔ ۱۸۸۱ء میں کی ہندونے اپنے آپ کوآریددرج نہ کرایا۔ بعد کے اعداداس جدول میں دیکھئے۔

#### آريول كى تعداد پنجاب ميں

|                                | تعداد                       | ノレ    |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|
|                                | 14.0                        | 1/191 |
| اس دہا کے میں ۸۸ ہزار کا اضافہ | 1000                        | 19+1  |
|                                | 10017                       | 1911  |
|                                | پنجاب میں اہل حدیث کی تعداد |       |
|                                | rrar                        | IAAI  |
|                                |                             |       |

بیں برس میں ۸۹ ہزار کااضافہ ہوا 1901 1911 پنجاب میں عیسائیوں کی تعداد تعداد UL M. 00 IAAI تمیں برس میں تقریباً پونے دو MARLY 1491 لا كه كااضافه صرف بنحاب ميس 1PGFF 1901 199401 1911

مت بھولیے کہ جناب مرزاصاحب کی نبوت کا زمانہ بھی یہی تھا۔ رااوا یہ میں ہندوستانی عیسائیوں کی تعدادا کی لاکھ چونسٹھ ہزارتھی۔ باقی انگریز تھے۔ بورے ملک (ہند) میں اشاعت عیسائیت کی رفقار ریتھی۔

## مندوستان ميس عيسائيون كى تعداد

۱۸۸۱ ۱۸۹۲ ۱۸۸۱ تمیرسال مین بیس لا که چوده ۱۸۹۱ تمیرسال مین بیس لا که چوده ۱۸۹۱ ۱۹۰۱ ۲۹۲۳۳ بزار کااضافه

یاعدادوشارمردم ثاری کے رجنرات برائے 1911ء با 1913ء سے حاصل کئے گئے ہیں۔
ان اعداد سے یہ حقیقت عیاں ہے کہ جناب مرزاصا حب کے زمانۂ رسالت میں دجال نہ صرف دنیوی شان وشوکت میں بہت بڑھ گیا تھا۔ بلکہ اس کے پیروؤں کی تعداد بھی اٹھارہ لاکھ سے اڑ میں لاکھ تک پہنچ گئی تھی مطلب ہے کہ اس عرصے میں ۲۰ لاکھ ہندوستانی دجال کے مذہب میں شامل ہو گئے لیکن سے موعود کے دلائل قاطعہ و برا بین ساطعہ سے زور سے ایک بھی عیسائی مسلمان نہ ہوا قدر تا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سے موعود نے دجال اکبر کو کہاں چوٹیس لگا کئیں اور آیا دجال ان

ضر بہائے عیسوی سے فوت ہو گیا تھا۔ یا نے کلا تھا۔ اگر نے نکلا تھا۔ تو وہ قتل دجال کا سلسلہ کہاں گیا؟ اور اگر فوت ہو گیا تھا تو پھر آئے یہ ساری کا نئات پر کن کی سلطنت ہے؟ کیا یہ روس ۔ یہ انگریز۔ یہ امریکی۔ یہ فرانسیسی وغیرہ سب مریچے ہیں؟ اور یہ ستر کروڑ دعیسائی ان فوت شدہ بزرگوں کے صرف بروز ہیں؟ دجال سے مہاحثہ کی وجہ

ہماری حیرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم جناب مرزا صاحب کی تحریر ذیل پڑھتے ہیں۔

حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجز انہ درخواست ۔۔۔۔۔۔ میں نیک نیتی ہے۔۔۔۔۔ یادر یوں کے مقابل پر بھی میا شات کی کتابیں شائع کر تار ہتا ہوں ----- جب يرچه نورافشال (لدهيانه كاعيما كي اخبار) ----- جب يرچه نورافشال (لدهيانه كاعيما كي اخبار) گندی تحریری شائع ہوئیں اوران مؤلفین نے ہمارے نی تابیق کی نسبت ایسے الفاظ استعال کئے كه بشخف د اكوتها جورتها - زنا كارتها \_ \_ \_ \_ يوابوا كم مادا مسلمانوں کے دلوں پر ۔۔۔۔۔کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہوت میں نے ----- يهي مناسب مجها كماس عام جوش كردياؤك ليحكمت عملي يهي ب كمان تحریرات کا کسی قدر بختی سے جواب دیا جائے تا کہ سریع الغضب منگمانوں کے جوش فروہو جائیں • اور ملک میں کوئی بدامنی پیدا نہ ہو۔۔۔۔۔۔۔ومیری پیش بینی کی تدبیر سیح نکلی۔اوران کتابوں کا بیاثر ہوا کہ ہزار ہامسلمان جو یادری عماد الدین کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے۔ یک دفعہان کے اشتعال فروہو گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یوجھ سے یا در یوں کے مقابل جو پچھ وقوع میں آیا۔ یہی ہے کہ حکمتِ عملی س بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیا۔اور میں وعوای ہے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں اول درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ (ضميمة رياق القلوب نمبر ٢٥ ص١٥٠٠)

دیکھا آپ نے کہ پادر یوں سے مباحث کرنے میں حکمت عملی کیا تھی۔ یہی کہ وحثی

ملمانوں میں اشتعال پیدانہ ہوادر حکومت کی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اب بتایئے کہ سے موعود نے دجال کو کہاں اور کس طرح قتل کیا؟

احدی بھائیو! میرامقصد متعصبان تر دیز بیس ۔ بلکہ تحقیق حق اوراس مئلہ کوصرف اس روشی
میں ویکھنا ہے جوخود حضرت مرزا صاحب نے فراہم فرمائی ہے۔ میں کوئی بات اپنی طرف ہے گھڑ
نہیں رہا ۔ کوئی جعلسازی نہیں کر رہا ۔ بلکہ ہر بات کومن وعن پیش کر رہا ہوں ۔ بایں امید کہ اگر میں
علطی پیہوں تو اصلاح فرمایئے اور اگر آپ کے تصورات میں کوئی خامی ہوتو دور کرکے گئے ال
جائے ۔ میرا مقصد خلیج اختلاف کو پاٹنا اور آپ سے ملنا ہے۔ میں غلط ہوں تو مجھے بلا لیجئے ورنہ
تشریف لے آئے ۔ چ

اے خوش آل روز کہ آئی وب صد ناز آئی

#### مستلهجهاو

آپاس حقیقت ہے آشائیں کر تقریبا نصف قرآن تعلیم جہاد پہ شمل ہے۔ جہاد کے بغیر
کوئی قوم ایک گھنٹے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ دنیا اشرارہ فبار سے لبرین ہے۔ یہاں بیسیوں
اقوام الیں موجود ہیں جو دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے میں بھی پس و پیش نہیں کرتیں۔
گذشتہ ساٹھ برس سے فرانس برابر مراکش کے سینے پر سوار ہے۔ بعض اقوام مغرب مدت سے
گذشتہ ساٹھ برس سے فرانس برابر مراکش کے سینے پر سوار ہے۔ بعض اقوام مغرب مدت سے
جین اور جز ائر شرق الہند کی دولت کو سمیٹ رہی ہیں۔ انگریز مدت سے عراق ۔ ایران اور مصر کے
وسائل دولت پہقابض ہے اور بی تھن اس لیے کہ یہ کمز وراقوام دانت کے بدلے دانت تو ڑنے کی
طافت نہیں رکھتیں۔

مہاتما گاندھی کا فلفہ عدم تشد داور جناب مرزاصا حب کا اصول عدم جہادای صورت میں کا میاب ہوسکتا ہے کہ اقوام عالم کا ہر فرد بے حد بھلے مانس مرنجان مرنج صابر وقافع اور انصاف پیند بن جائے ۔ چونکہ دنیا کے اڑھائی ارب انسانوں کو اس قتم کے سانچے میں ڈھالناممکن ہے اور چونکہ قدم قدم پر ہماراوا سطہ بدکاروں ۔ جفا کاروں اور ظالموں ہے پڑتا ہے اس لیے بچاؤ کے لیے کم ازکم اتنا سامان اپنے پاس رکھنا ضروری ہے کہ جس سے دشمن سلح ہو۔ اگر دشمن کے پاس برین کی جس سے دشمن سلح ہو۔ اگر دشمن کے پاس برین کی ہوتو آپ صرف لاٹھی ہے اپنی حفاظت نہیں کر کئے ۔ اس حفاظت کا دوسرانام جہاد ہے۔

اسلام نے مندرجہ ذیل صورتوں میں جہاد کی اجازت دی ہے۔

اول: جب کوئی ظالم تہمیں ہدف تم بنائے۔ اُڈِنَ لِلَّذِیْن یُقَاتِلُونَ مِانَّهُمْ ظُلِمُواط (الْحِ:۳۹) (مظلوموں کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے)

دوم: جبكوئى بلاوجهملكروك

وَقَاتِلُو فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنِ يُقاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ط (البقرة:١٩٠)

> (حمله آوروں سے لڑو کیکن صدے نہ بڑھو) سوم: ضعیفوں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے۔

مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلَ الله وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ اَخُرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ﴾ (الساء: 23)

(تم کیوں ان کمزورم دوں عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے ۔ ۔جو نگا۔ آگر دہائی دیتے ہیں کدا ہے رہ ہمیں اس بستی سے نجات دے جہاں کے باشند سے بڑا ہے فالم واقع ہوئے ہیں۔)

چہارم: قیام امن کے لیے ہرسلطنت میں آئے دن چند شورش پینداٹھ کرامن وامان کو تہ و بالا کردیتے ہیں ایسے لوگوں سے لڑٹا بھی فرض ہے۔ وَقَاتِلُوْ هُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِيْسَةٌ (البقرہ: ۱۹۳۰)

(تماس وقت تك الروكه ملك سے بدائني دُور موجائے)

ان چارصورتوں کے علاوہ اسلام نے کی اور تنازعہ میں جہاد کی اجازت نہیں دی۔ جناب مرزاصا حب کا بیا ایتار تو درست ہے کہ بلنج مذہب کے لیے تلوار کا استعمال ناجائز ہے لیکن اس کا میں مطلب نہیں کہ بہاد کو مطلقاً حرام کر دیا جائے۔ مرزا صاحب بار بافر ماچکے میں کہ قیامت تک قرآن کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوگا۔

" بهم پخته یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سادیہ ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع میں ساتھ اس کی شرائع در سے زیادہ نہیں ہوسکتا ۔ اور نہ کم ہوسکتا ہے۔ "

(ازالہ طبع دوم صفحہ ۵۹)

تو پھر جہاد کو حرام کرنے کا جواز کہاں سے تکاتا ہے اور وہ بھی انگریز کے خلاف جس نے تمام
مما لک اسلامی کو یکے بعد ویگرے بتاہ کیا۔ بچاس کھرب رو پیہ سے زیادہ کی دولت زبردی چھین
کیا۔ بچاس سے زیادہ تخت لے چکا۔ لاکھوں عصموں کا دامن چاک کیا۔ کروڑوں انسانوں کو
شراب وعیافتی کا خوگر بنایا۔ فرما ہے کیا ایسی قوم کے خلاف تلوار اٹھانا جا تر نہیں کیا آئہیں اجازت
ہے کہ بیا بران کو لوٹیں۔ عراق کی دولت تھیٹ کر گھر لے جا کیں۔ سات لاکھ عربوں کو فلسطین
ہے کہ بیا بران کو لوٹیں۔ عراق کی دولت تھیٹ کر گھر لے جا کیں۔ سات لاکھ عربوں کو فلسطین
ہے بہر دھکیل ویں۔ مصر کے لیے مستقل خطرہ ہے دہ اور ان کے دیڈ کلف اور مونٹ بیٹن
پاکتان کو ہمیشہ مصائب میں مبتلار تھیں؟ اور مظلوم کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنا بچاؤت کی کرسکے۔

پاکتان کو ہمیشہ مصائب میں مبتلار تھیں؟ اور مظلوم کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنا بچاؤت کی کرسکے۔

پاکتان کو ہمیشہ مصائب میں مبتلار تھیں؟ اور مظلوم کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنا بچاؤت کی کرسکے۔

کہ ہمارے پاس ٹوئی ہوئی لاٹھی بھی نہیں تھی لیکن اس کا میہ مطلب تھوڑ ابی ہے کہ جو بات عارضی طور
پر خلا ف مصلحت ہو وہ حرام ہو جاتی ہے حضور تُلاہیں کے لیے کی زندگی میں جہاد خلا ف مصلحت تھا۔ حرام نہیں تھا لیکن جناب مرزاصا حب کی بعض تح یہ جاتی ہے کہ وہ جہاد کو مطلقا حرام
سبھتے تھے۔مثلاً

میں نے مخالفتِ جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے ہیں اس قدر کتابیں کتابیں کھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکسٹھی کی جا تین تو چیاس الماریاں بھر سکتی ہیں ہیں نے ایس کتابیں تمام مما لک عرب اور مصر اور شام ، کا بل اور روم تک پہنچادی ہیں ۔میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ خیر خواہ ہو جا ئیں یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ خیر خواہ ہو جا ئیں دیکوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ خیر خواہ ہو جا ئیں دیکوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ خیر خواہ ہو جا کیں دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔ دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔ (تریاق القلوم صفح کا کے کور

ا قتباس بالا میں ممانعت جہاد اور اطاعت انگریزی کو یوں جوڑ دیا گیا ہے گویا جہاد صرف انگریزی خاطر حرام کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی فہم سے بالاتر ہے کہ انگریزی حکومت نے امن تو

ہندوستان میں قائم کیا تھا۔اس کے فلاف جہاد یہاں جرام تھا۔ بھلاعراق وایران کے مسلمانوں کو ممانوت جہاد اور اطاعت انگریز کا درس دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی؟ عراق وشام پر ترکوں کی حکومت تھی۔ پھر انہیں ترک جہاد کا مشورہ کیوں دیا گیا۔اگر آپ یہ جواب دیں کہ سے موعود ساری ویا کے لیے بھے اس لیے وہ ترکوں کو ترک جہاد کا مشورہ اپنے میں جق بجانب تھے۔ تو پھر ریسوال پیدا ہوگا کہ ساری دنیا میں انگریز بھی شامل تھے آپ نے انگریز کو کیوں یہ مشورہ نددیا۔ جناب مرزاصاحب کی آئے تھوں کے سامنے انگریز نے شہنشاہ دبالی کے دوشہزادوں کو بازار میں گولی جناب مرزاصاحب کی آئے تھوں کے سامنے انگریز نے شہنشاہ دبالی کی از دری چھینی مصرکو تاخت و تاراج کیا۔ سوڈان میں قیامت بیا کی۔اور جناب مرزاصاحب نے اپنی بہتر ضخیم کتابوں میں اس کے متعلق ایک میں قیامت بیا گی۔اور جناب مرزاصاحب نے اپنی بہتر ضخیم کتابوں میں اس کے متعلق ایک احتجابی سطر تک نے تھی اور خاب مرزا صاحب نے اپنی بہتر ضخیم کتابوں میں اس کے متعلق ایک احتجابی سطر تک نے تھی اور خاب دیا وعظ سنایا۔ یہا کی نہا ہوت نہا ہونے کی جہاد کا وعظ سنایا۔ یہا کی نہا ہوت انگریز کی جنگ ہونے لگی تو ان خون کی جہاد کی تلقین صرف مسلمانوں کو کیوں کی اور جب روس وانگریز کی جنگ ہونے لگی تو ان وونوں کو جہاد سے نے ترک جہاد کی تلقین صرف مسلمانوں کو کیوں کی اور جب روس وانگریز کی جنگ ہونے لگی تو ان

سوال- كياواقعي الكريز كي خاطر جهاد حرام كيا كيا تفا؟

جواب۔ ''گورنمنٹ انگلشیہ خدائی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ بیا یک عظیم الثان رحمت ہے۔

یہ سلطنت مسلمانوں کے لیے برکت کا حکم رکھتی ہے۔خدا وندرجیم نے اس سلطنت کو
مسلمانوں کے لیے بارانِ رحمت بھیجا۔ ایس سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام
ہے۔''
(شہادت القرآن ضمیم صفحہ الے ۱۱)

جہاد یعنی دین لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہتہ آہتہ کم کرتا گیا ہے حضرت مویٰ کے زمانے میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان نہ لانا بھی قتل سے بچانہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچ بھی قتل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نی تابیق کے دفت میں بچوں۔ بوڑھوں اور غورتوں کو قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ اور پھر بعض قوموں کیا گیا۔ اور پھر میچ موٹود کے دفت قطعا جہاد کا تھم

موتوف كرديا گيا\_ (اربعين نمبر اماشيه صفحه ۱۵)

اگر جہاد طعی موقوف ہو چکا ہے تو پھر آ دھا قر آن منسوخ ہو گیا اگر آپ یہ فرما کیں کہ اشاعتِ اسلام کے لیے جہاد حرام ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ میں جائز کب تھا۔ کیا حضور علیہ السلام یا آپ کے صحابہ کرام یا بعد کے دوشن خیال سلاطین نے کوئی ایک آ دمی بھی بر دوشمشیر مسلمان بنایا تھا اگر نہیں تو پھر آپ نے دہ کون می چیز حرام کی جو پہلے جائز تھی ۔ جوازِ جہاد کی صرف چارصور تیں اگر نہیں تو پھر آپ نے دہ کون می چیز حرام کی جو پہلے جائز تھی ۔ جوازِ جہاد کی صرف چارصور تیں

-U:

ا۔ قیام امن ۲۔ مدافعت س۔ مقابلہ ظلم سم۔ حمایت مظلوم

یہ چاروں صور تین ندہی و دین ہیں۔ ہر صورت کو اللہ نے اپنی راہ (فی سبیل اللہ) کہا ہے جو کوئی بھی ان چارصورتوں میں تلوار اٹھائے گا۔ وہ گویا مذہب کے چندا ہم اصولوں لیعن قیام امن مطلوم وغیرہ کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ ہر ایسا جہاد دین نہ بہی روحانی اور فی سبیل اللہ کہلائے گا اسلام میں کوئی ایسا جہاد موجود ہی نہیں۔ جس کا مقصد ملک گیری۔ نوآبا دیات کا حصول یا معدنی وزرعی دولت بہتا بھن ہونا ہو۔ جب قرآن کی تلوار ہے ہی دینی۔ روحانی اور اخلاقی تو پھر اس شعر کا کیا مطلب؟

اب چھوڑ دو جہادکا اے دوستو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال .

''دین کے لیے حرام ہے' تو کیا ہے دین کے لیے جائز ہے ایران اور جزائر شرق الہند کے رفخی چشموں کے لیے حلال ہے؟ دوسروں کو غلام بنا کران کی بیگمات کے کیٹر نے نوچنے کے لیے روا ہے؟ اگر نہیں تو پھر سے موجود نے انگریزوں کواس دھاند لی سے کیوں نہ روکا؟ چیرت ہے کہ انگریز کا جہاد تجوریاں بھرنے کے لیے جائز۔اور ہمارا جہادا پٹی مدافعت یا کسی مظلوم کی جمایت کے لیے حرام ہے؟

بہت اچھاصاحب! جہاد حرام ہی ۔ لیکن یہ کیابات ہے کہ حضرت مرزاصاحب انگریز کی راہ میں جان چھڑ کئے اور خون تک بہانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ جہادتو ہو گیا حرام ۔ پھرخون کس کھاتے میں جائے گا۔ کہ اللہ تعالی سے موعود سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ کہ تم نے جہاد کو حرام قرار دینے کے بعد انگریز کی خاطر کیوں جہاد کیا؟ اپنا خون کیوں بہایا؟ اور ہماری وی کی مخالفت کیوں کی

حفزت مرزاصاحب نے ۲۴ فروری ۱۸<u>۹۸ء</u> کو گورنز پنجاب کی خدمت میں ایک عرضی مجبجی۔ جس کامضمون بیرتھا:۔

جب کابل کے ساتھ ۱۹۱۹ء میں (انگریز کی) گڑائی (امان اللہ خان کے خلاف) ہوئی۔
تب بھی ہماری جماعت نے ۔۔۔۔۔ علاوہ اور کئی قسم کی خدمات کے ایک ڈبل سمپنی پیش کی
۔۔۔۔ خود ہمارے سلسلہ کے بانی کے چھوٹے صاحبزادے ۔۔۔۔۔۔ نے اپنی
خدمات پیش کیس اور چھاہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آنریری طور پر کام کرتے رہے۔
(جماعث احمدی کاسیا شامہ بخدمت لارڈریڈنگ وائسرائے ہندمور نہ ہم جنوری ۱۹۲۱ء)

جہاد تو تھیمرا حرام۔ پھر بید ڈیل کمپنی اور صاحبز اوہ صاحب کی جنگی خدمات کا جواز کیسے ٹابت ہوگا۔

اور سنیے۔''خلیفۃ المسے ''فرماتے ہیں۔

''عراق کو فتح کرنے میں احمد یوں نے خون بہایا اور میری تحریک پر پینکڑوں آ دمی بھرتی ہو کر چلے گئے ۔''

کس لیے؟ جہاد کے لیے؟ جہاوتو حرام تھا؟ خوشنودی انگریز کے لیے؟ خواہ اللہ ناراض ہی رہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کی وحی لیعنی ممانعت جہاد کی خلاف ورزی کریں گے تو خدا کا غضب بھڑ کے گا۔ کیا انگریز کی رضااتی بڑی چیزتھی کہ خدائی غضب بھی یا دندر ہا؟

جب <u>1979ء</u> میں لاہور کے ایک آربیراجپال نے حضور علیہ السلام کے خلاف ایک کتاب ''رنگیلا رسول'' کے نام سے کھی اور لاہور کے ایک نو جوان علم الدین نے اس کا کام تمام کر دیا تو حضرت خلیفة آگئے نے فرمایا۔

وہ نی بھی کیما نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے خون سے ہاتھ ارتکتے پڑیں۔۔۔۔۔وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ وہ بحرم بیں اورا پی توم کے دشمن ہیں۔ادر جوان کی پیٹے تھونکتا ہے۔وہ بھی قوم کا دشمن ہیں۔ ادر جوان کی پیٹے تھونکتا ہے۔وہ بھی قوم کا دشمن ہے۔

بهت عده ش ب

اليكن:\_

جب اپریل ب<u>۱۹۳۰ء</u> میں اخبار مباہلہ (قادیان) کے مذیر مولوی عبدالکریم احمدیت سے الگ ہو کر حضرت مرزا صاحب اور ان کے صاحبز اوہ پر تنقید کرنے لگے تو میاں محمود احمد صاحب نے کہا۔

این دوردوحانی پیشوا کی معمولی جنگ بھی کوئی برداشت نہیں کرسکتا ----اس قتم کی شرارتوں کا نتیجالزائی جھگزا۔۔۔۔۔حتی کہ قتل وخوزیزی بھی معمولی بات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔اگر (اس سلسلے میں ) کسی کو پھانسی بھی دی جائے اور وہ ہز دلی دکھائے تو ہم ہرگز اسے منہ نہیں لگائیں گے بلکہ میں تو اُس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔

(الفضل ۱۱ \_ اپریل ۱۹۳۰ء)

مزيد فرمايا:

جب تک ہمارے جم میں جان اور بدن میں تو انائی ہے اور دنیا میں ایک احمدی بھی زندہ ہے اس نیت کو لے کر کھڑے ہونے والے کو پہلے ہماری لاشوں پی گذرنا ہوگا اور ہمارے خون میں تیرنا ہوگا۔

(الفضل ١٥ ـ ايريل ١٩٣٠ء)

کیکن قبلہ!رسول سے محبت کرنا تو عین دین ہے اور سے موعود کا ارشاد ہے کہ ع دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال

کیا آپ خون بہاتے وقت سے موعود کی ساری تعلیم کوروند جا کیں گے۔ بہر حال سے جذبہ بڑا جواں مردانہ ہے۔ بیر حال سے جنست ہر شریف انسان میں ہونی چا ہے۔ اس مردانہ ہے۔ بیر مقورہ ہے کہ آپ اپنے اس مشورے پر جو آپ نے علم الدین کے سلسلے میں دیا تھا۔ نظر ٹانی فرما گیں۔ وہ شورہ دوبارہ درج ہے۔

''وہ ٹی بھی کیسا ٹی ہے جس کی عزت بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں ۔۔۔۔۔۔۔اور جوان کی پیٹے ٹھونکتا ہے وہ بھی قوم کا دخمن ہے۔

باتی کہانی آپ کومعلوم ہوگی کہان آتشیں خطبات ہے متاثر ہوکر ۱۹۳۳ پریل ، 19۳ کو ایک نو جوان احمدی محمد علی نے مولوی عبدالکریم اور ان کے ساتھی محمد حسین پر قاتلانہ حملہ کر دیا عبدالکریم گھائل ہوئے اور محمد حسین ہلاک ملزم ۱۹مئی ۱۹۳ کے کو سپر دوار ہوا۔ اس کے جنازہ کوخود خلیفۃ آمسیح نے کندھادیا اور وہ نو جوان نہایت احتر ام ہے بہتی مقبرہ میں مدفون ہوا۔ قرآن کی فطری تعلیم کے

خلاف چلنا بہت مشکل ہے۔

اور درست فرمایا تھا جناب مرزاصا حب نے:۔ ''ہمیں تو حضرت سے موعود نے خصی کر دیا ہے۔ مگر ساری دنیا تو خصی نہیں۔'' (الفضل ۲۰ جنوری ۱۹۳۵ء)

# صداقت کے جارمعیار

جناب مرزاصاحب نے اپنی صدافت کے چارمعیار مقرر فرمائے ہیں۔ان کی تفصیل آپ بی کی زبان سے سنچے۔

> خدا تعالی نے قرآن کریم میں چارعظیم الشان آسانی تائیدوں کا کافل مومنون کے لیے وعدہ دیا ہے اور وہی کافل مومن کی شناخت کے لیے کافل علامتیں ہیں۔اوریہ ہیں۔

> > اول ۔ بیکمومن کامل کوخدائے تعالی سے اکثر بشارتیں ملتی ہیں۔

دوم۔ سیکہ مومن کامل پرایسے امور غیبیہ کھلتے ہیں جونہ صرف اس کی ذات یا اس کے واسطے داروں ہے متعلق ہوں بلکہ جو پھھ دنیا میں قضا وقد رنازل ہونے والی ہے یا بعض دنیا کے افرادِ مشہورہ پر جو پھھ تغیرات آنے والے ہیں۔ ان سے برگزیدہ مومن کوا کشر اوقات خبر دی جاتی ہے۔

سوم۔ پیکمومن کی اکثر دعا کیں قبول کی جاتی ہیں۔

چہارم۔ پیرکہ مومنِ کامل پرقر آن کریم کے وقائق ومعارف جدیدہ ولطائف وخواص عجیبہ سب

ےزیادہ کھولے جاتے ہیں۔ (آسانی فیصلہ شخیرا)

"خدانے مجھے قرآنی معارف بخشے ہیں۔خدانے مجھے قرآن کی زبان میں اعجاز عطافر مایا ہے۔خدانے میری دعاؤں میں سب سے بڑھ کرمقبولیت رکھی ہے۔خدانے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ تجھ سے ہر ایک مقابلہ کرنے والامغلوب ہوگا۔"

(تخت گولڑو یہ شخبہ ۹)

صداقت کے چارمعیار معین کرنے کے بعد جناب مرزا صاحب نے (آسانی فیصلہ صفحہ

۱۴) میں علمائے اسلام کو چینے دیا ہے کہ وہ آئیں اور ان چار باتوں میں ان کا مقابلہ کریں۔ امرِ اول ودوم پیش گوئیوں کے شمن میں آتے ہیں اس لیے ان کے متعلق'' پیشگوئیوں'' کے باب میں بحث کی جائے گی۔ یہاں صرف امرِ سوم و چہارم کے متعلق عرض کیا جائے گا۔

## قبوليت دُعا

هیقت الوتی اور چندویگرتصانی میں جناب مرزاصاحب نے چندالی دعاؤں کاذکر فرمایا ہے جو قبول ہوئی تھیں ۔لیکن ایک غیر جانب دار محقق کے پاس ایسے دسائل موجود نہیں ۔جن سے کام لے کروہ پنہ چلا سکے کہ آیا هیقة وہ دعا ئیں قبول ہوئی تھیں یانہیں ۔الی دعاؤں کا تعلق ایسے مقامی یاغیرلوگوں سے تھاجو آج دنیا ہیں موجود نہیں ۔اور نہوہ کوئی الی شہادت تحریرہ چھوڑ گئے میں جس سے ہم کسی تھے بریخ سکیں ۔اس میں شہز ہیں کہ احمدی بھائیوں میں ایسے لوگ ال جا کیں جس سے ہم کسی تھے بریخ سکیں ۔اس میں شہز ہیں کہ احمدی بھائیوں میں ایسے لوگ ال جا کیں گئی عدالت ان کی شہادت کوغیر جانبدار قرار نہیں و سے تھی ۔اس لیے بیشہادتیں ایک یقین انگیز فیصلہ یہ جہنچ کے لیے مفید نہیں ۔

جناب مرزاصاحب کی کتابوں میں صرف دوایے داقعات ملتے ہیں۔جو دعا کے سلسلہ میں معرض بحث بن سکتے ہیں۔ایک کا تعلق مولا نا ثناءاللہ (امرتسری) سے ہاوردوسرے کا ڈاکٹر عبدالحکیم سے معولوی ثناءاللہ مرزاصاحب کے سرگرم مخالفین میں سے تقے اور ڈاکٹر صاحب مدتوں جناب مرزاصا حب کے حلقہ ارادت سے دابستہ رہے اور آخر میں منحرف ہوگئے۔

مولوى ثناءالله

جناب مرزاصا حب نے بشارات بہم قر آن وقبول دعا کے سلسلے میں علماء کو چیننی دیا تھا کہ وہ آ آئیں اور مقابلہ کریں اس چیننی کو وہ بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ۱۹۰۴ء میں مولوی ثناء اللہ مقابلہ میں اثر آئے ممکن ہے کہ اس عرصہ میں کوئی اور صاحب بھی مدمقابل ہوئے ہوں لیکن قلت مقابلہ میں اثر آئے ممکن ہے کہ اس عرصہ میں کوئی اور صاحب بھی مدمقابل ہوئے ہوں لیکن قلت معلومات کی وجہ ہے ہم کوئی اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں مولوی صاحب نے چیلنج کس طرح قبول کیااس کی تفصیل خود مرزاصاحب سے سندئے۔

میں نے ساہے بلکہ مولوی ثناء اللہ امر تسری کی ویخطی تحریر میں نے دیکھی ہے۔ جس میں وہ درخواست کرتا ہے کہ میں (ثناء اللہ) اس طور کے فیصلے کے لیے بدل خواہش مند ہوں کہ فریقین یعنی میں اور وہ یہ دعا کریں کہ جو شخص ہم میں سے جھوٹا ہے۔ وہ سچ کی زندگی ہی میں مر جائے دیں۔ کیونکہ ان کا جیلیج ہی فیصلہ کے لیے کافی ہے۔ گر شرط بیہ ہوگی کہ کوئی موت قبل کی رُو سے داقع نہ ہو۔ بلکہ تحض بیاری کے ذریعہ سے ہو۔ مثلاً طاعون سے یا موجب نہ تھم ہے اور ہی بیاری سے یا ایسی کارروائی عملا کے لیے تشویش کا موجب نہ تھم ہے اور ہم یہ بھی دعا کرتے رہیں گے کہ الی موتوں سے موجب نہ تھم ہے اور ہم یہ بھی دعا کرتے رہیں گے کہ الی موتوں سے فریقین محفوظ رہیں صرف وہ موت کا ذب کو آ و سے جو بیاری کی موت ہوتی فریقین محفوظ رہیں صرف وہ موت کا ذب کو آ و سے جو بیاری کی موت ہوتی فریقین محفوظ رہیں صرف وہ موت کا ذب کو آ و سے جو بیاری کی موت ہوتی

چیلنج ہو گیا۔ جناب مرزا صاحب نے موت کی صورت متعین فرما دی ساتھ ہی ان الفاظ میں چیلنج کومنظور کرلیا۔

"ان کاچیلنج می فیصلہ کے لیے کافی ہے۔"

پرسلسلة وعا كابھي آغاز ہو گيا۔

"، ہم دعا کرتے رہیں گے۔۔۔۔۔کدوہ موت کا ذب کو آوے جو بیاری کی ا موت ہوتی ہے۔"

نیز بیشرط عائد کر دی کہ چیلنج ایک پوسٹر کی صورت میں ہونا جا ہے جس کے بیچے پچاس آدمیوں کے دستخط ہوں۔آیا ایسا کوئی پوسٹر مولوی ثناءاللہ کی طرف سے شاکع ہوا تھا یا نہیں۔ ہمیں علم نہیں صرف اتنامعلوم ہے کہ جناب مرزاصا حب نے مولوی صاحب کے اس اراد ہے ہی کوکافی مجھے کچھ سے مرورت نہیں کہ میں انہیں مباہلہ کے پنچ کروں یا ان کے بالمقابل مباہلہ کروں۔ان کا اپنامباہلہ جس کے لیے انہوں نے مستعدی طاہر کی ہے۔میری صدافت کے لیے کافی ہے۔۔۔۔۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلہ میں مغلوب رہا تو میری جماعت کو چاہیے۔ جوا کید لا کھے بھی زیادہ ہے کہ سب جھسے بیزارہ وکرا لگ ہو جا نیں۔ کیونکہ جب خدانے مجھے جھوٹا قرار دے کر ہلاک کیا۔ تو میں جا نیں۔ کیونکہ جب خدانے مجھوٹا قرار دے کر ہلاک کیا۔ تو میں جھوٹے ہونے کی حالت میں کی پیشوائی ادرا مامت کونہیں جا ہتا بلکہ اس حالت میں ایک یہودی سے بھی بدتر ہوں اور ہرا کی کے لیے جائے حالت میں ایک یہودی سے بھی بدتر ہوں اور ہرا کی کے لیے جائے حالت میں ایک یہودی سے بھی بدتر ہوں اور ہرا کی کے لیے جائے حالے۔

''اور جو شخص ایسے چینی سے فتنہ کوفر و کرے گا بشر طیکہ وہ صادق نکلے صفیہ روز گار میں بڑی عزت کے ساتھ اس کا نام منقوش رہے گا اور جو شخص دجال بے ایمان مفتری ہوگا اس کی ہلاکت سے دنیا کو راحت حاصل موگ۔''
(اعجاز احمدی صفحہ ۱۷)

ای سلیلے میں رب العرش کو یوں مخاطب فرماتے ہیں۔

"یاالی تو ہارے کار د بار کود کھر ہا ہے اور تیری عمیق نگا ہوں ہے ہمارے اسرار پوشیدہ نہیں ۔ تو ہم میں اور مخالفوں میں فیصلہ کر دے اور دہ جو تیری نظر میں صادق ہونے ہے ایک نظر میں صادق ہونے ہے ایک جہان ضائع ہوگے ۔ اس کوضائع مت کرصادق کے ضائع ہونے ہے ایک جہان ضائع ہوگا ۔ اے میرے قادر خدا تو نز دیک آ جا اور اپنی عدالت کی کری پر بیٹھ اور بیروز کے جھڑ نے قطع کر ۔ ۔ ۔ ۔ کیونکر میں اتارے گا میرا دل قبول کرے کہ تو صادق کو ذلت کے ساتھ قبر میں اتارے گا اوباشانہ زندگی والے کیونکر فتح پائیں گے۔ تیری ذات کی مجھے تم ہے کہ تو

برگزایانبیں کرےگا۔" (اعازاحدی صفحہ ۱۱ ـ ۱۱)

پوسٹر نکلا یا نہیں علم نہیں لیکن میچ موعود کی دعا کا تیرنکل چکا تھا۔ ۱۹۰۴ء اور کو 19ء کے درمیانی عرصے میں مولوی صاحب اور جناب مرزاصاحب نے اس مقابلہ کے سلسلہ میں کیا کچھ کہا اور کھا۔ حجاب خفا میں ہے البتہ اس موضوع پر ہمیں کو 19ء میں جناب مرزاصاحب کا ایک فیصلہ کن اشتہار ماتا ہے۔ یہ اشتہار مولوی صاحب کی طرف ایک کھلا خط ہے۔ مضمون سے ہے۔

بخدمت مولوى شاء الشرصاحب!

(السلام على من اتبع الحدى)

مت ےآپ کے برچاال مدیث میں میری تکذیب وقسیق کا سلدجاری ہے۔آپ مجھے ہمیشہ این پرچہ میں مردود و کذاب و دجال مفد کے نام سے منوب کرتے ہیں المان میں نے آپ سے بہت و کھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا۔۔۔۔۔۔۔۔ اے میرے بیارے مالک! اگر بیدعلی شیح ہونے کا محض میر نے فس کا افتر ا ہے اور میں تیری نظر میں مفیداور کذاب ہوں ۔۔۔۔۔ تواہ میرے پیارے مالک! میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔اور میری موت سے ان کو اوران کی جماعت کوخوش کردے۔ آمین مگراے میرے کامل اور صادق خداا گرمولوی ثناء اللہ ان تہتوں میں جو بھے براگا تا ہے تن بر تیمیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ان کو نابود کر ۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون ہیف، وغیرہ امراض مہلکہ سے ----- میں و مجتما ہوں کہ مولوی شاء اللہ ----- اس عمارت کومنہدم کرنا جا ہتا ہے جوتو نے اے میرے آقا اور میرے بھیجے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے بی تقدس اور رحت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ بھے میں اور مولوی ثناء الله میں سچا فیصله فرما داور جودر حقیقت تیری نگاه میس مفسد اور کذاب ہے اس کوصادق کی زندگی میس دنیا

(اشتهارمحرره اريل ي ١٩٠٤ مندرجة بلغ رسالت جلدد بم صفحه ١٣)

قادیان کے ایک اخبار بدر میں جناب مرزاصا حب کی روزانہ ڈائری شائع ہوا کرتی تھی۔ اسی تاریخ کی ڈائری میں پیفقرہ بھی تھا۔

ثناءاللہ کے متعلق جو کھ لکھا گیا۔ بیدراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خداہی کی طرف سے اس کی بنیادر کھی گئی۔ سے اس کی بنیادر کھی گئی۔

اس اشتہار میں کسی پوسٹر کی شرطنہیں تھی۔ بلکہ جناب مرزاصاحب نے اپنی صدافت کے لیے غیر مشروط طور پر''صادق کی زندگی میں جھوٹے کی موت'' کو بطور معیار پیش کر دیا تھا۔ اس اشتہار میں جس خضوع وخثوع ہے دعا کی گئی ہے وہ مختاج تھر ہنہیں۔ اس اشتہار میں صرف ایک شرط ملتی ہے اور وہ میر کہ جھوٹا انسانی ہاتھ سے ہلاک نہ ہو۔ بلکہ طاعون اور ہمیضہ وغیرہ سے مرے۔

پھر کیا ہوا۔۔۔۔۔۔

ايك سال اكيس دن بعد

حضرت کے موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے دفت آیا تھا۔۔۔۔۔۔۔ کے دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوں ہوئی اور غالبًا ایک دود فعہ پا خانہ تشریف لے گئے۔۔۔۔ استے میں آپ کو ایک اور دست آیا۔ گراب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پا خانے نہ جا سکتے تھے اس لیے چار پائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔اس کے بعد ایک اور دست آیا پھر آپ کو ایک قاتنا ضعف تھا کہ آپ بیشر آپ کو ایک قاتنا ضعف تھا کہ آپ بیشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سرچار پائی کی گٹڑی سے گرایا اور حالت دگر گوں ہوگئی۔ پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سرچار پائی کی گٹڑی سے گرایا اور حالت دگر گوں ہوگئی۔ پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سرچار پائی کی گٹڑی سے گرایا اور حالت دگر گوں ہوگئی۔

يد٢٦مكي ٨٠٩١ء كاواقعه

حضرت سے موعود ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء یعنی پیرکی شام کو بالکل ایجھے تھےرات کوعشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ بلنگ پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ۔۔۔۔۔۔ رات کے پچھلے پہر لیمن صبح کے قریب جھے جگایا گیا۔۔۔۔۔۔تو کیا دیکھا ہوں کہ حضرت سے موعود علیہ السلام اسہال کی بیاری ہے شت گیا۔۔۔۔۔۔تو کیا دیکھا ہوں کہ حضرت سے موعود علیہ السلام اسہال کی بیاری ہے ت

كيابية بيضه تفا-

''حضور مرزا صاحب کے وصال کا باعث ہینے قرار دینا صریح جھوٹ بلکہ قانونی جرم ہے۔'' لیکن جناب مرزا صاحب کے محمر نواب میر ناصر صاحب اپنے خودنوشتہ حالات زندگی میں فرماتے ہیں۔

ہیضہ تھا یا نہیں۔اس کا فیصلہ اطبا پہ چھوڑ تا ہوں۔ یہاں توبید کھنا ہے کہ آیا جناب مرزا صاحب کی دعا:۔

> ''اوروہ جو تیری نگاہ میں درحقیقت مفیداور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں دنیا ہے اٹھالے۔'' قبول ہوئی یا نہیں؟ آگر ہوئی ہے تو پھر سچا کون ہوا؟

احمدی بھائیو! یہ تھوں واقعات ہیں۔جنہیں تاریخ کے اوراق سے مٹایا نہیں جا سکتا۔
تاویلوں سے نفس کو بہلایا جاسکتا ہے لیکن حقیقت تبدیل نہیں ہو علق۔آپ حضرات میں ایک خاصی
تعداد وکیلوں۔ پروفیسروں۔ مجسٹریٹوں اور جھوں کی ہے۔ پروفیسر اور جج کا کام ہی تلاش حقیقت
ہے سوچے اور ڈھونڈ یے شاید حقیقت وہ نہ ہو جوآپ مجھ بیٹھے ہیں۔اللہ آپ کے ساتھ ہو۔

جناب مرزاصا حبفرمات بير-

مولوی غلام دیکیرتصوری نے اپن کتاب اور مولوی اساعیل علی گڑھوالے نے میری نسبت قطعی تھم لگایا آگروہ کاؤب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا در ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ کاؤب ہے مگر جب ان تالیفات کودنیا میں ضائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے اور اس طرح پر آپ كى موت نے فيصله كرديا كه كاذب كون تھا۔ (اربعين نمبر اسفحداا)

> "میں نے ڈی کا آگھم کے مباحثہ میں قریباً ساٹھ آ دی کے روبروپہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گاسوآ تھم بھی اپنی موت سے میری سیان کی گوائی دے گیا۔'' (اربعین نمبر اصفح ۱۳

اب ذرايها قتباس پھريزھئے۔

اے میرے پیارے مالک ۔۔۔۔۔اگر بیدعوی سے ہونے كالمحض مير ينفس كاافترا ہے اور ميں تيري نظر ميں مفسداور كذاب ہول ---- يتومين عاجزي سے تيري جناب مين دعا كرتا ہوں كەمولوي ثناء الله كى زند كى ميس مجھے ہلاك كر\_\_\_\_\_"

و اکشرعبدالحکیم

و اکثر عبدالحکیم پورے میں برس تک جناب مرزا صاحب کے علقہ عقیدت سے وابستہ ر ہا۔ پھر منحرف ہوکر''اسے الد جال' اور'' کانا کے '' وغیرہ کے نام سے کتابیں کھیں ای پر بس نہ كى ـ بلكة اجولائي الم 19 ع كوايك الهام شائع كروياكة تج سے تين برس تك مرزاصاحب فوت مو جائيں گےاس پر جناب مرزاصاحب نے ایک اشتہار نکالا مضمون ہے:۔

"-----اس ( و اکثر ) نے میرانام کذاب مکار شیطان و جال شریر اور حرام خور رکھا ہے اور جھے خائن۔ شکم پرست۔ نفس پرست۔مضد اور مفتری قرار دیا ہے ----- ال يريس نهيس ----- بلكه يه پيش گوئي بھي صديا آدميوں ميں شائع كى كەيىخى تىن سال كے عرصے ميں فئا ہوجائے گا۔۔۔۔۔ آج ١١ اگت ١٩٠١ كو پھر اس کا ایک خط ۔۔۔۔۔ مولوی نور الدین صاحب کے نام آیا۔ اس میں اس تاریخ اس تاریخ اس تاریخ اس تاریخ سے تین برس تک ہلاک ہوجائے گا۔

اس کے مقابل وہ پیشگوئی ہے جوخدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم صاحب کی نسبت مجھے معلوم ہوئی۔ جس کے الفاظ میہ ہیں'' خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں وہ سلامی کے شنم اوے کہلاتے ہیں ان پر کوئی عالب نہیں آ سکتا۔ فرشتوں کی پھی ہوئی تکوار تیرے آگے ہے۔ پرتونے وقت کونہ پہچانانہ ویکھانہ جانا۔

رَبِّ فَرِقْ بَیْنَ صَادِقِ وَّ کَاذِبِ ط (دعا)اے میرے خداصادق وکا ڈب میں فرق کرکے دکھلاتو جانتا ہے کہ صادق وصلح کون ہے۔''

(اشتهار ۱۱ اگست ۱<u>۹۰۱ع)</u> (تبلیغ رسالت جلد دوم صفحهاا)

لینی دوخداؤں میں شن گئے۔ ڈاکٹر کے خدانے کہا کہ مرزاصاحب ۱۳ جولائی و 19 ہے ۔ پہلے فوت ہوجا ئیں گے اور مرزاصاحب کے اللہ نے اطلاع دی کہ:

"خدا كے مقولوں پركوئي غالب نبيس آسكاء"

نيز ۋاكثركوايك مهيبخطره سان الفاظ مين خرداركيا-

فرشتوں کی بھی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے پرتونے وقت کونہ پیچانا۔ندد بکھانہ جانا۔ اور پھر جناب مرزاصا حب نے دُعا کی۔

اےمیرے خداصادق وکاذب میں فرق کر کے دکھا۔

اس پیش گوئی میں جس خطرے کا ذکر تھا چند ماہ بعداس کی تفصیل ہوں پیش فر مائی۔ بعد اس کے ایک اور چراغدین (جموں والے چراغدین نے مرزا صاحب کی بے حد خالفت کی تھی اور آخر طاعون کا شکار ہوگیا تھا۔ برق ) پیدا ہوالیعنی ڈاکٹر عبدا کھیم خان شیخص بھی جھے دجال تھہرا تا ہے اور اپ تین مرحلین میں شار کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔تکبر اور غرور میں تو پہلے چراغدین سے بڑھ کر ہے اور گالیاں دینے میں اس سے زیادہ مشاق ہے ۔۔۔۔۔۔۔اس کی پیش گوئی نے جیسا کہ پہلے چراغدین کے انجام سے خردی ہے اس طرح اس نے علیم خبیر نے اس دوسرے چراغدین کے انجام سے خبر دی ہے۔

(هيقة الوحي صفيه ١٢٣ ـ ١٢٨)

مطلب بیرکہ ڈاکٹر کا انجام بھی چراغدین کی طرح بھیا تک ہوگا۔ بیالہام پڑھ کر ڈاکٹر نے اپنے پہلے الہام میں یوں ترمیم کی۔

''الله نے مرزاکی شوخیوں اور نافر مانیوں کی وجہ سے سرسالہ میعادییں جواا جولائی <u>19•9ء کو</u> پوری ہوتی ہے دس مہینے اور گیارہ دن اور گھٹا دیے اور جھے کیم جولائی ک<mark>و 19ء</mark> کو الہاماً فرمایا کہ مرزا آج سے چودہ ماہ تک بسز ائے موت ہاویہ میں گرایا جائے گا۔''

اس کے جواب میں جناب مرزا صاحب نے ۵ نومبر کو 19 یک اشتہار بعنوان تبصره شائع کیا جس میں سیالہام بھی درج تھا۔

ا پنے دیمن سے کہدد سے ضدا بھھ سے مواخذہ کرے گا در تیری عمر کو بڑھاؤں گا۔ یعنی دیمن جو کہتا ہے کہ جولائی کو 19ء سے صرف چودہ مہینے تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ ایسا ہی دوسر سے دیمن جو پیشگوئی کرتے ہیں ان سب کو جھوٹا کروں گا۔

(اشتهارمندرج تبلغ رسالت جلد دجم صفحه ۱۳۱)

وفات سے چندروز پیشتر جناب مرزاصا حب نے لکھا۔

آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے۔جس کانام عبدالحکیم خال ہے وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔جس کا دعوی ہے کہ بیس اس کی زندگی بیس ہو اگست 190 ہے کہ بیل اس کی زندگی بیس ہو 190 ہے کہ بیل اس کی زندگی بیس ہوگا۔ بیٹے فض الہام کا دعوی کرتا ہے۔ جھے دجال کافر اور کذاب قرار دیتا ہے پہلے اس نے بیعت کی اور برابر ہیس برس تک میرے مریدوں دجال کافر اور کذاب قرار دیتا ہے پہلے اس نے بیعت کی اور برابر ہیس برس تک میرے مریدوں

۔۔۔۔۔۔ میں داخل رہا۔۔۔۔۔۔ اس کی پیٹی گوئی کے مقابل پر مجھے خدانے خبر دی
ہے کہ وہ خودعذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدااس کو ہلاک کرے گا اور ٹیں اس کے شر سے محفوظ
رہوں گا سویہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلاشہ بیری بات ہے کہ جو شخص خداک
نظر میں صادق ہے۔ خدااس کی مدد کرے گا۔
افر چندسال پیشتر جناب مرزاصا حب نے ایک ایسی پیٹی گوئی کے متعلق فر مایا تھا۔
اگر تمہارے مرداور عورتیں ۔ تمہارے جوان اور بوڑھے تمہارے چھوٹے اور بڑے سب
مل کرمیرے ہلاک کرنے کے لئے دعائیں کریں یہاں تک کہ جدے کرتے کرے ناک گل
جا کیں اور ہاتھ شل ہوجا کیں تب بھی خدا ہر گرتمہاری دعائییں سے گا۔
(اربعین نمیرساصفی ۱۱۔ کا)

مقابلہ میں صورت بالکل صاف ہوگئ۔ کہ ڈاکٹر نے کہا جناب مرزاصاحب کی وفات م اگست ۱۹۰۸ء سے پہلے ہوگی۔ مرزاصاحب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کمبی عمر کی بیثارت دی ہے نیز کہا ہے کہ۔

"میں ان سب کو جھوٹا کرول گا ۔۔۔۔۔۔خدا صادق کی مدد کرے
گا

لیکن ہوا کیا؟ یکی کہ صرف چندروز بعد جناب مرزا صاحب کا انقال ہو گیا اور ڈاکٹر برسوں بعدزندہ رہا۔

قدرتا سوال بيرا موتاب كهضدا كاوه وعده كيا موا

"اینے وشن سے کہہ دے خدا بھے سے مواخذہ کرے گا اور تیری عمر کو بوھاؤں گا ----ان سب کوجھوٹا کروں گا۔"

برا منانے کی بات نہیں۔مؤرخ اور محقق کی تنقید ہمیشہ بے لاگ ہوتی ہے وہ صرف حقائق سے نتائج اخذ کرتا ہے وہ پنہیں ویکھا کہ اس کے تنصی عقائداور قاری کے تصورات کیا ہیں۔

مبارک بین وہ لوگ جو صرف حقیقت کے متلاثی اور حقیقت کے پرستار بین۔

احمد یوں میں میرے دوستوں کی ایک خاصی تعداد موجود ہے ایے دوست جن ہے میں محبت کرتا ہوں۔ میری یہ دلی تمنا ہے کہ ان میں اور جھ میں کوئی ذبئی اختلاف بھی باتی نہ رہے اور اس کی صورت صرف یہی ہے کہ دہ میرے پیش کردہ تھائی پر خور کرنے کے بعد بھی تنائج اخذ کریں اگر میرے پیش کردہ تھائی جنوں تو میری لغرش کو داضح فرما کیں جھے سے ائی سے فطری محبت ہے جہاں ملے گی فور الپنالوں گا۔خواہ اس راہ میں جھے کتنی ہی دشواریاں پیش آئیں۔

انسان ای وقت انسان ہے جب تک اس کارشتہ حقیقت سے قائم ہے۔ اگر بیررشتہ ٹوٹ جائے تو انسانیت اہر فیت میں بدل جاتی ہے۔ کون ہے جو حقیقت سے گریز ال اور باطل کا پرستار ہو۔ اگر کوئی ہے تو اسے کہدو کہ وہ دنیا میں تنہا ہے اور اس کا کوئی ہم خیال موجود نہیں۔
'' قبول دُعا'' کے دووا قعات آپ نے پڑھ لیے۔ اب جلئے نئے موضوع کی طرف۔

# فهم قرآن

قرآن علیم تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لیے جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ کمل ضابط کے حیات ہے۔ اس کے الفاظ میں کچک ہے اور ہونی بھی چاہے۔ تاکہ زمانے کا انسان خواہ وہ ماڈر بن ہو یا الٹرا ماڈرن۔ اپنے ماحول کا عکس اس میں دیکھ سے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے تصورات پر یونانی فلفہ چھا گیا تھا۔ اس فلفے نے خدا کو عضو معطل بنا کرعوش پر بھا دیا تھا۔ امام غزالی اور آپ کے ہمنواعلمانے قرآن سے وہ دلائل استنباط کے کہ فلاطونی فلفہ کی ظلمتیں جلوہ الہام کی تاب نہ لا سکیں۔ ای طرح ابن العربی کے نظریے وحدت الوجود اور دیگر بیسیوں فرقوں کے مجمی افکار کی تکست وریخت کے لیے مفسرین میدان میں اترتے رہے اور غیر اسلامی تصورات کے استیصال میں کامیاب ہوتے رہے۔

قرآن نے ہرملک اور ہرقوم کے سامنے ایک ایسانظام زیست پیش کیا جوان کے فرسودہ پوسیدہ نظاموں سے پایندہ و تا ہندہ تر تھا اور یہی وجہ ہے کہ صلمان جہاں بھی پہنچے ان کے جدیدو غریب انکار براہ راست دل و د ماغ پرحمله آور ہو گئے اور ان مضبوط قلعوں کوانہوں نے فوراً فتح کرلیا۔

کائنات میں حقائق ازل سے موجود ہیں۔ جب بیر حقائق اوہام واباطیل کے حجابات میں مستور ہوجاتے ہیں تو کوئی دست غیب ان پردول کو ہٹا کر حقیقت کو پھر بے نقاب کر دیتا ہے اور ای کانام تجدید ہے حقیقت نہیں بدلتی۔ دواور دو ہر زمانے میں چار رہے ہیں۔ پانی ہمیشہ ڈھلان کی طرف بہتار ہا اور نور ہمیشہ بلندیوں کی طرف مائل پرواز رہا۔ البتہ حقائق کی تغییر سدا بدلتی رہی ایک بی بات کو پیش کرنے کے مختلف اسالیب ہو سکتے ہیں کوئی ہمت شمکن اور کوئی ہمت افزا۔ مثلاً شاعر شہا۔

" افسوس کہ پھول کے پہلو میں کا فے ہیں"
کی قدر جمت شکن پیغام ہے۔فلفی نے ای حقیقت کو یوں پیش کیا۔
" خوش ہو جا کہ کا نٹوں کے پہلو میں پھول ہیں"

اور فضائے پاس میں امیدوں کے بیسیوں دیپ جل اٹھے۔مولانا حالی نے قوم کی حالت کا بول نقشہ کھیٹھا تھا۔

فلاکت پس و پیش منڈلا رہی ہے نحوست ساں اپنا دکھلا رہی ہے لیکن رجائی اقبالؓ نے حالی کاساتھ ضدویا اور رنگ بدل بدل کر فرمایا۔ ذرانم ہو تو ہیے مٹی بہت زرخیر ہے ساتی بعض مفکرین عالم نے اعلان کیا کہ نسل انسانی مائل بہزوال وروبہ فٹا ہے۔ حکیم مشرق

عروج آدم خاک سے الجم سہے جاتے ہیں کہ بید ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل ند بن جائے آئے دن کی لڑائیوں سے اکتائے ہوئے مغربی فلسفیوں نے جعیت الاقوام کا نظر بیپیش کیا اور مولانا الوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی تغییر میں جمعیت آدم کا پورانظام سامنے رکھ دیا۔ جب دور حاضر میں سرمایہ واشتراکیت کے بہاڑ آپس میں متصادم ہونے لگے تو قرآن حکیم نے آواز دی۔ لڑومت آؤمیس تم کوراو مصالحت بتاؤں شخصی ملکیت جائز۔ لیکن جمع مال نا جائز۔ حصول دولت جائز۔ لیکن ضروریات سے وافر (قل العفو) یاس رکھنا نا جائز۔

جب عہد حاضر کا انسان مطالعہ کا نئات کی طرف متوجہ ہوا تو قر آن نے اسے تھیکی دی اور
کہا۔اس راہ پر بڑھے چل کہ وہ قوت وہیت کے ٹرزائن اور علم وعرفان کے دفائن یہیں ملیس گے۔
ماحصل میہ کہا سلام میں ہمیشہ ایسے مفسر پیدا ہوتے رہے جن کی تفییر کی جدتوں نے کا روانِ
حیات کوست خرام نہ ہونے دیا اور ایسے مفکر تا قیامت آتے رہیں گے۔جو ہرڈئ تصویر ہیں قر آن کا
رنگ مجرتے رہیں گے۔ان پیم تجارت کے بعدنسل انسانی قیادت الہام کے سامنے جھکتے پر مجبور
ہوجائے گی اور بیز مانہ بہت دُورنہیں۔

آج تک حقیقت کی جس قدر تفاسیر پیش ہو کیں ان بیں سب سے زیادہ خواب آور
جودائلیز اور حیات کش وہ ہے جس کا دوسرانام تصوف یار جہائیت ہے۔قرآن زندگی کی تلخیوں سے
الجھنے کی تعلیم دیتا ہے اور تصوف گریز کی۔قرآن اپنے پیرووک کوعقاب وظیفی بنانا چاہتا ہے اور
تصوف جمام و گوسفندقرآن تغیر کا کنات و آقائی افلاک کا درس دیتا ہے اور تصوف تسلیم وانقیاد کا۔
اسلام سرایا عمل ہے اور تصوف سرایا جمود ۔ وہ رفتار ہے اور سے گفتار ۔ سے ثابت ہے اور وہ سیار ۔ وہ
شمشیر حیدر ہے اور سے گلیم بوذر ۔ وہ برق جہال تاب ہے اور سے آئی تہ آب ۔ اسلام حرکت وعمل کا
دوسرانام ہے اس نے رجبانیت کی طرف وست مصالحت آج تک نہیں بو حایا اور حامل قرآن
جمشیدا ہے خالد وطارق اور حیدرو فاروق ہے تازاں رہا ۔ بیصاحبان شمشیرا یک لحاظ ہے فقیر بھی تھے
کہ شان سکندری وسطوت قیمری کی پروا تک نہیں کرتے تھے وہ اللہ کے سیابی تھا اللہ کے ہوا ہر
چیز سے بے نیاز تھے اور صرف اللہ کی مشیت کو سطح ارضی ہے نافذ و یکھنا چاہج تھان کے فقر میں
گبلیت نور کے ساتھ ساتھ جلال کلیمی بھی تھا وہ جلال جو جمال سے خالی ہو وہ بیکا رضی ہے اور ایک

مجھے جناب مرزاصاحب کی جالیس بچاس تصانف پڑھنے کا اتفاق ہوا جالیس حرفاً حرفاً اورآ تهودى جزوأجزوأ\_ان تمام كاموضوع تقريباً ايك بى تقا\_يعنى:\_

ا ثبات نبوت بيدلاكل ب- وليل مما ثلب تامه دليل افترا ح- وليل أنْعُمْتَ عَلَيْهم"

۲۔ وفات کے پردلائل وليل "خاتم النبيين"

٣- الهام آمقم وبثارت نكاح كى تاويل ایے نشانات کا ذکر ۲۔ بعض نشانات کے متعلق کچھ شہادتیں الهامات كااعاده

ے۔ انگریز کی اطاعت

جناب مرزا صاحب کی بہتر تصانف میں ان تین جار آیات نبوت کے بغیر قرآن کا کوئی نظریہ یا کوئی اور آیت زیر بحث نہیں آئی۔جس ہے ہم اندازہ لگا کئے کہ آپ کاعلم قرآن کے متعلق کیااورکتنا ہے۔ ہاں ضمناً دو چار آیات ضرور آئیں لیکن وہ کمی فیصلہ تک پہنچانے کے لیے ناکافی تھیں اس سلسلہ میں آپ کی جوتصنیف بڑے شدومہ ہے پیش کی جاتی ہے وہ براہین احمد یہ ہے یہ كتاب انداز أسارٌ مع يانج سوصفحات برمشتل ہے۔جس ميں تين چوتھائي حواثی اورايک چوتھائي متن ہے حواثی میں متفرق مضامین ہیں۔مثلاً ضرورت الہام مجدد کی ضرورت وغیرہ۔ پھراپنے الہامات اورمتن میں دیگر مذاہب پیتقید۔ ترتیب کتاب بیہ۔

- ا چنده وغیره کی اپیل -----۲ اصفحات
  - ۲- شرط کدایی کتاب کصور ------
  - ٣- آپ کالات زندگی ----
  - م عندے کی ایل ۔۔۔۔۔۔۔۔ چندے کی ایک ا
  - برامین کی تعریف ..... ۵۲
  - انگریز کی تعریف ۔۔۔۔۔۔۔۔ انگریز کی تعریف

اس کے بعد علمی حصہ آتا ہے جس کی زبان اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ بار بار پڑھنے پہ بھی کچھ سلے نہیں پڑتا۔ تصوف و منطق کی اصطلاحات کا استعمال کچھاس طریق سے ہوا ہے کہ ان اصطلاحات کا عالم بھی گھبراجائے۔ نمونہ ملاحظ فرمائے۔

"اوربیاصول عام جو ہرایک صادر من اللہ ہے متعلق ہے دوطور سے ثابت ہوتا ہے۔اول قیاس سے کیونکہ ازروئے قیاس سے ومشحکم کے خدا کا اپنی ذات اور صفات اور افعال میں واحد الشریک ہونا ضروری ہے اوراس کی کسی صفت یا قول یافعل میں شرا کت مخلوق کی جائز نہیں۔''

(برابين صفحه ١٣٧)

''اور ذات اس کی ان تمام نالائق امورے متز ہ ہے جوشر یک الباری پیدا ہونے کی طرف منجر ہوں۔ دوسرے ثبوت اس دعوٰ کی کا استقرا تام ہے ہوتا ہے۔ جوصا در من اللہ میں نظر تد برکر کے بہ پایر ثبوت پہنچ گیا ہے۔''
تد برکر کے بہ پایر ثبوت پہنچ گیا ہے۔''

عیسائیوں کا قول کہ صرف سے کوخدا ماننے سے انسان کی فطرت منقلب ہو جاتی ہے اور گو کیسا ہی کوئی من حیث الخلقت قوئی سبعیہ یا قوائے شہو میرکا مغلوب ہویا قوت عقلیہ میں ضعیف ہووہ فقط حضرت موکی کوخدا تعالیٰ کا اکلوتا میٹا کہنے سے اپنی جبلی حالت چھوڑ جاتا ہے۔ (صفحہ اے ا

> ای کتاب میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی درج ہے جس پر متصوفا نہ رنگ چڑھا ہوا ہے اور تصوف کے متعلق میں اپنے رائے پیش کر چکا ہوں۔

ہرفرد کا زاویۂ نگاہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ جنہیں یہ تفییر پیند آئی ہوگی لیکن میرے لیے بیہ جاذب توجہ نہ بن کی۔ اس لیے کہ میں اسلام کو حرکت وعمل ۔ قوت و ہیبت ۔ جمال وجلال ۔ تینچیر کا نئات و آ قای ارض دافلاک کا متر ادف سجھتا ہوں اور جس تفییر کے آئینہ میں مجھے اسلام کا بیہ چہرہ نظر نہ آئے وہ میرے لیے کوئی دکھتی نہیں رکھتی ۔ بہر حال بیمیر اذا تی نظر بیہ ہے اور اس سے اختلاف کی بڑی گئجائش موجود ہے اگر حقیقتا جناب مرزا صاحب کی تفییر میں کچھ رموز ومعارف موجود ہیں تو احمدی اہل قلم کا فرض ہے کہ وہ ان معارف کو سلیس و برجت ذبان میں پیش کریں۔ تا کہ جھ جیسے کم علم بھی فائدہ اٹھا کیس۔

سورہ فاتحہ کےعلاوہ جناب مرزا صاحب نے چنداور آیات کی تفسیر بھی فرمائی ہے جن میں

ے آبی فاتم النہین ۔ آب کما ارسلنا الی فرعون رسولا طولو تقول۔ پہ بحث ہو چک ہے اور باتی مائدہ میں سے چند یہ ہیں۔

اول قرآن میں بار بار ارشاد ہواہ کہ اللہ کی آیک جہت میں مقیرتیں بلکہ۔ فَایَنْهَمَا تُوَ لُّوْ افَنَعَ وَجُهُ اللهِ ط (البقرہ: ۱۱۵) (تم جدهر بھی منہ پھیرو گے اللہ کوسامنے یا دَگے)

ليكن جناب مرزاصاحب اس آيت كاترجمه يول فرمات بيل

"جدهرتيرامنه خدا كااى طرف منه ب-" (تبليغ رسالت جلد ششم صفحه ٢٩)

دونوں ترجموں میں بڑافرق ہے پہلے کامفہوم ہیر کہ اللہ ہرطرف موجود ہے اور دوسرے کا بیہ
کہ خدا تیرے منہ کی طرف دیکھیار ہتا ہے تو جدهر منہ پھیرے خدا بھی ای طرف پھیر لیتا ہے اس
ترجمہ سے خدائی تو بین کا پہلو لگتا ہے۔ نیز آیت کے الفاظ بھی اس تغییر کے تحمل نہیں ہو سکتے ۔اس
لیے کہ (تولوا) صیغہ جمع ہے معنی جدهر تم سب منہ پھیرو۔'' اور مرز اصاحب اسے واحد بنا کرمعنی
کرتے ہیں۔'' جدهر تیرامنہ' نی' تیرا'' کہاں ہے آگیا۔

دوم قرآن تحکیم میں حضورعلیہ السلام کے کئی غزوات کاذکر موجود ہے۔
وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ بَیَدُرٍ وَّانْتُمْ اَذِلَةٌ ج (آل عمران: ۱۲۳)
(الله نَصَرَکُمُ اللّٰهُ بَیْدُرٍ وَّانْتُمْ اَذِلَةٌ ج (آل عمران: ۱۲۳)
لَقَدُ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فَعَی مَوَاطِنَ کَیْدُرَةٍ لا وَّ یَدُومَ حُنیْنِ لا اِذْ
اَعْجَبُنْکُمْ کَثُرُ تُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْعًا .... (التوب: ۲۵)
(الله نَے کی میدانوں میں تہاری دری حصوصاً جنگ حین کے دن جب

تم اپنی کثرت پرمغرور ہو گئے تھے۔ وہاں دنیا کی کوئی طاقت تہمیں شکست سے نہ بچاسکی ۔۔۔۔)

جنگ احزاب كاذكران الفاظ مين كيا ب

إِذْ جَاءُ وَ كُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ ٱسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ

و بکفتِ القُکُوثُ الْحَنَاجِوَ (الاحزاب:۱۰)
(یادکرووہ دن جب کفار ہر بلندی دلیتی ہے تم پرٹوٹ پڑے تھے جب
تمہاری آ تکھیں فرط خون سے پھر آگئیں تھیں اور کلیجے منہ کو آگئے تھے۔)
ای طرح باقی جنگوں کی تفصیل بھی قر آن میں درج ہے لیکن ہماری چیرت کی انتہانہیں
رئتی۔جب جناب مرزاصا حب کا بہ قول پڑھتے ہیں۔

" آنخضرت تَالِيُّهُ كا بعد بعثة دس سال تك مكّه مين رمنا اور پيروه تمام لزائيان ہونا جن كا قرآن كريم مين نام ونشان تبين ـ''

(شبادة القرآن صفيه)

قرآن علیم میں زلزلہ آخرت کا مظر کی مقامات پہپش کیا گیا ہے۔ان میں سے ایک

مقامیہ۔

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ لَا فَاإِذَا النَّجُوْمُ طُمِسَتُ لَاوَإِذَا السَّمَاءُ فَي وَمُ الْعَرِجُونَ لَوَاقَا الْرَّسُلُ الْقِتْ لَلْ الْمَالِقِي عَوْمُ الْفَصْلِ فَا (الرسلات: ١٣٠١)

(جس قيامت كاتم سے وعدہ كيا گيا ہے ۔وہ آكر رہے گی اس روز ستارے بي نور ہوجا كيں گيا ہے۔ آسان پہنے جائے گا پہاڑا اڑجا كيں گي الله اور رسول وقتِ معين پرجمع كيے جائيں گے۔انبياء كا معاملہ كس روز كي الله وز كي بياتوى ہوتا رہا۔اى روز كي جو يوم الفصل يعنی فيط كادن ہے۔)

يرآيات قيامت كے ذكر سے شروع ہوكر قيامت ہى پہتم ہوتی ہو درميان ميں علامات سيآيات قيامت كے دورميان ميں علامات ميں ماذكر ہے جن ميں سے ایک ہيہ کہ اس روز اخبياء ایک خاص وقت پہميدانِ محشر ميں ہول گے اور ان كے مقدمات بيغور ہوگا۔

ليكن جناب مرزاصا حب وَإِذَا الرُّسُلُ أَقِّتَ الْمُ سُلُ الْقِتْ الْمُ

''اور جب رسول وقت مقرر پہلائے جائیں گے اور بیا شارہ دراصل سے موعود کے آنے کی طرف ہے۔ (شہادۃ القر آن صفحہ ۲۲)

مسے موعود کی طرف اشارہ کیے ہوسکتا ہے جب کہ الرسل جمع ہے اور سے موعود کا دعوٰ ی ہے کہ امت مجمد میں صرف ایک رسول پیدا ہوا۔ یعنی مسے موعود اور وہ خاتم الخلفا بھی ہے جب اس امت میں کسی اور رسول کی بعثت مقدر ہی نہیں تو پھر الرسل (بہت سے انبیاء) سے ایک سے موعود کیے مراد لیا جاسکتا ہے۔ قواعد زبان اس تفییر کی اجازت نہیں دیتے۔

موم علامات قیامت میں ہے ایک علامت نفخ فی الصور ہے۔

وَنُهِنَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوْتِ وَمَنْ فِي الاَّرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ ط ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخُولى فإذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ

(169:AF)

(جب وہ کرنا پھونکی جائے گی تو سا کنانِ ارض وسا کی چینیں نگل جا تیں گے۔اور جب دوسری مرتبہ پھونکی جائے گی تو لوگ قبروں سے نگل کرادھر ادھرد یکھنے لگیں گے۔)

اس آیت کے متعلق مرزاصا حب کا ارشادیہ ہے کہ' کرنا'' سے مراد ہی موعود ہے (شہاد ہ القرآن صفحہ ۴۵) بہت اچھا کے موعود ہی لیکن پہلی پجونک پراال زمین وآسان کے چخ المخضاور دوسرے پرمردول کے جی المحضے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:۔

آخری دنوں میں دوز مانے آئیں گے ایک ضلالت کا زمانہ اوراس میں ہر ایک زمینی اور آسانی لیحنی شقی اور سعید پر غفلت می طاری ہو جائے گی ایک زمینی آن کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلی پھونک پراال زمین وآسان کی چینیں کی افرا ہے ہیں کہ پنا پھونک پراال زمین وآسان کی چینیں کئل جائیں گی اور آپ فرماتے ہیں کہ غفلت می طاری ہوگی۔ یہ غفلت اور شہر کی گئی ہیں۔)

خیخ کا آپس میں کہاتھلی غفلت میں تو نیند آتی ہے نہ کہ چینی نگلتی ہیں۔)

اور پھر دوسراز مانہ مدایت کا آئے گا۔ پس نا گاہ لوگ کھڑے ہوجا تیں گے۔ (شهادت القرآن صفحه ۲۷)

ملاحظ فرماليا آپ نے جناب مرزاصاحب كاانداز تفير

چہارم۔ازالہُ اوہام جلداول صفحہ ۱۶ پر قرآن کی آبیہ ذیل نقل کرنے کے بعد ایک عجیب

-U+ = San

مَنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ آثِيْمٍ لاعُتُلِّ ٢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ لا

(القلم:١٢-١١)

(نیکی کی راہوں ہے رو کئے والا زنا کاراور بایں ہمہنہایت درجہ کا بدخلق اوران سب عیبوں کے بعد ولدالز نامجی ہے۔)

آپ نے اٹیم کے معنی زنا کاراورزیم کے معنی ولدالزنا کیے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن كامصنف يعنى الله اس طرح كي "شية زبان" استعال كيا كرتا تقااور كيا كوئي مهذب انسان اس انداز گفتگو کو برداشت کرسکتا ہے؟ آپئے دیکھیں کہ اہل زبان نے ان الفاظ کے کیامعنی بتائے

اشیم - کاماخذ ہے ۔ اثم - جمعنی گنه گار ( قاموس ومنجد )

قرآن ميں اثم كالفظ بيبيوں جگہ استعال ہواہے،كہيں بھى زنا كے معنوں ميں استعال نہيں ہوا۔ مثلًا ان بعض الظن اٹم طبقرآن کی آیت ہے کیا آپ اس کی تغیریہ کریں گے کہ بعض ظن زنا ہیں؟حضور علیہ السلام کا خط شاہ ایران کے نام پڑھے۔اس کا آخری حصد بیہے۔

(اگرتم اسلام ندلائے تو محبوس کا گناہ تیری گردن پردہےگا۔)

کیا یہاں بھی گناہ سے مرادزنا ہے؟ اثیم کے معنی ہیں گنہگار وبس گناہ سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔ان تمام کوچھوڑ کر زنا مراد لینا کسی طرح بھی روا زنہیں ای طرح زنیم کا ترجمہ ولدالزنا بھی درست نہیں۔المنجد میں درج ہے۔

الزِّنيم :اللَّيمُ (بخيل . بدبخت) الدَّعيُّ (مُتَبنّي)

اللاحقُ بِقَوْمٍ لَيْسَ مِنْهُمْ وَلَا هُم يَحْتَاجُوْنَ إلَيْهِ ط (قوم مِن كى اليه آدى كى شموليت جواس قدم ميں سے نه موااور نه قوم كو اس كى ضرورت ہو۔)

منتهی الارب میں مذکور ہے۔

زیم - کامیر - مردے از قومے چسپیدہ کہ نہ از ایشاں بود دلسیر خواندہ (متنتی) وناکس ویخت فرد ماہیر بدخو کدورناکس معروف باشد۔

پس یہ ہیں زنیم واثیم کے معانی لغات عرب میں ۔ نہ جانے بیرز نا کارو ولد الزنا کے مفاجیم آپ نے کہاں سے لیے۔

> پنجم \_قرآن تکیم میں ایک مقام پر پیروان رسول کو فیرالامم کہا گیا ہے۔ کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّاۃٍ اُنْتُو جَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۰) ((تم ایک بہترین توم ہو۔ جودنیا کی اصلاح کے لیے اُٹھی) اُنْتُو جَتْ: تکالی گئی۔ پیدا کی گئی۔ لِلنَّاسِ ۔ل۔ لیے۔ناس۔انسانوں۔

> > لیخی انسانوں کے لیے

مطلب یہ کرتمہارامقصدنوع انسان کی اصلاح وفلاح ہے بات سیدھی تھی لیکن جناب مرزاصاحب نے اس کی وہ تغییر پیش کی کہ یہ آ یہ معما بن کررہ گئی فرماتے ہیں۔ ''الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے۔'' (ازالہ ج اول صفح ۳۳) لیمنی اے مسلمانو! تم دجال کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں نے صرف دجال کی اصلاح کرنا ہے؟ یا یہ مطلب ہے کہ ہم سب دجال کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ

جس طرح جاہے ہمیں استعال کرے۔ آخر للناس کا لام برائے انقاع ہے پھر الناس جمع ہاور

دجال مفرد جعے مفرد کیے مراد ہوا۔

ششم \_ خطبهالهاميديس ارشاد موتا بك

صِواطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ سے مرادوہ ابدال واولیا ہیں جو سے موعود پرایمان لائے اور مخفوب وضالین سے مرادمیرے مشر ہیں تعجب ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور مجھ سے بیعت نہیں کرتے۔ (مخص خطب الہامی صفحہ ۱۲۳ – ۱۲۷)
مینفیر مختاج تبھرہ نہیں۔

جفتم قرآن میں حضرت آدم کو نخاطب کر کے کہا گیا۔ یّا دُمُّ اسْکُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الجَنَّةَ ط (البقره: ۳۵) (اے آدم تواین بیوی کے ساتھ جنت میں مقیم ہوجا۔)

جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ یہی آیت دو پیرایوں میں مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی۔ ایک کے الفاظ یہی تھے اور دوسرے میں آ دم کی جگہ لفظ مریم تھا۔ بہر حال آ دم ہویا مریم معنوں کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جناب مرزاصا حب اس کی تفییر یوں فرماتے ہیں۔

اول۔ اے آدم تو اور جو محض تیرا تالع اوررفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیق کے وسائل میں داخل ہوجاؤ۔ (براین حاشیددرحاشید۔ مع صفحہ ۴۹۸)

وم- "اے آدم تو اور تیرے دوست اور تیری بوی بہشت میں داخل ہو۔"

(اربعين نمبراصفحه ١١)

کہا تغییر میں صرف دوست جت میں گیا تھا۔ اس میں بیوی بھی شامل ہوگئی۔ اور آیت وہی ہے۔

موم - ''اے مریم (آوم کی جگہ مریم) تو مع اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو۔''

(کشتی نوح صفحہ ۵۵)

بيوى چرره كئ\_

چہارم - ''اےمریم! تواور تیرے دوست اور تیری پیوی بہشت میں داخل ہو۔'' (اربعین نمبراصفحہ ۲۱)

یوی پھرآ گئی۔لیکن یے عجب قتم کی مریم ہے جس کی بیوی بھی ہے۔ پنجم ۔ ''میں توام (جوڑا) پیدا ہوا تھا۔میرے ساتھ ایک لڑک تھی جس کا نام جنت تھا اور بیہ الہام کہ یا دم اسکن ۔۔۔۔۔۔ جو آج ہے ہیں برس پہلے براہین کے صفحہ ۲۹ میں درج ہے اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی جو میں درج ہے اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا۔'

ششم ۔ یا دم اسکن انت وزوج کے الجنۃ ۔یا مریم اسکن ۔۔۔۔ یا اس جگہ تین جگہ نروج کا لفظ آیا ہے اور تین نام اس عاج کے دکھے گئے ہیں۔

"پہلا نام آدم ۔ بیدہ ابتدائی نام ہے جبکہ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاج کوروحانی وجود بخشا اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر فرمایا ۔ پھر دوسری زوجہ کے وقت میں مریم نام رکھا ۔ کیونکہ اس وقت مبارک اولا ودی گئی جس کو سے سام ابہت ملی ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور تیسری زوجہ جس کی انظار ہے اس کے ساتھ اجم کا لفظ شائل کیا گیا۔'

کی انظار ہے اس کے ساتھ اجم کا لفظ شائل کیا گیا۔'

کی انظار ہے اس کے ساتھ اجم کا لفظ شائل کیا گیا۔'

ساحب کے ہاں قرآنی معارف کا ذخیرہ کس قشم کا تھا۔

صاحب کے ہاں قرآنی معارف کا ذخیرہ کس قشم کا تھا۔۔

#### نشانات

نشانات سے مراد جناب مرزاصاحب کی پیشگوئیاں نے قبول شدہ دعا کیں اور آپ کی بعثت کے متعلق دوسروں کے کشف وغیرہ ہیں آپ کو خدائی تائید کے متعلق اس قدریقین تھا کہ بار ہا مخالفین سے کہا۔

اے میرے خالف الرائے مولو یو۔۔۔۔۔۔ مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ اگر آپ مل جل کریا ایک آپ میں سے ان آسانی نشانوں میں میرامقابلہ کرے گا۔جواولیاءالرحمٰن کے لازم حال ہوا کرتے ہیں۔ تو خدا تنہیں شرمندہ کرے گا اور تنہارے پردوں کو چھاڑے گا اور اس وقت تم دیکھو گے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔۔۔۔۔یا در کھو کہ خدا صادتوں کا دیکھو گے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔۔۔۔۔یا در کھو کہ خدا صادتوں کا

مددگارہے۔

(ازالہ ج-اول طبع دوم صفحہ آغازازالہ)

''کیا یہ ہیبت اور رعب باطل میں ہوا کرتا ہے کہ تمام دنیا کو مقابلہ کے لیے

کہا جائے اور کوئی سامنے نہ آسکے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مقابلہ پہروحانی امور کے موازنہ کے لیے کھڑا کریں۔ پھر دیکھیں کہ خدا

تعالی میری جمایت کرتا ہے یانہیں۔' (حاشیہازالہ جلداول صفحہ ۴۳)

ان نشانات پہ بحث کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا مناسب ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی۔

### نشانوں کی تعداد

ا-19/1ء میں فرماتے ہیں۔

الیا ہی صد ہانشان ہیں۔جن کے گواہ موجود ہیں کیا ان دیا نترار مولو یوں نے بھی ان نشانوں کا بھی نام لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ او ۱۸ء میں نشانوں کی تعداد سینئز وں تک پیچی تھی میمکن ہے جیار سوسات ہویا نوسو ہو۔ بہر حال ہزار سے کم تھی۔

٢\_سوماء من ارشاد موا\_

پھر ماسوااس کے آج کی تاریخ تک جواا۔ رہیج الاول السمامیے مطابق ۲۲ متمبر ۱۹۳۳ میں مرادے کی قاردہ ایسے متمبر ۱۸۹۳ میں دور جعد ہے۔ اس عاجز ہے تین ہزار ہے کچھ زیادہ ایسے نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔

سم ۱۸۹۹ء تک نشانات کی تعداد کی رہی۔
''ہزار ہادعا کیں قبول ہو چکی ہیں اور تین ہزار سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔'' رتریاق القلوب تصنیف ۱۹۹۹ء بمبراا)

سم ۱۹۹۰ء میں یہ تعداد گھٹ کرسو کے لگ بھگ رہ گئی اور وہ نشان جوخدا نے میرے ہاتھ پرظاہر فرمائے وہ سو بھی زیادہ ہیں۔'

۵\_اوواء میں بھی تعداد یہی رہی۔

آج تک میرے ہاتھ پرسوسے زیادہ خداتعالی کا نشان ظاہر ہوا۔

(تخفه گولژوريتصنيف ١٩٠١ع مفح ٨٩)

ذراده ۱۸۹۳ع کتر پردوباره پڑھ لیجے۔

آج کی تاریخ عک ۔۔۔۔۔۔ تین برارے کھ زیادہ نثان

ظاہر ہو چکے ہیں۔

لعنی آٹھ برس پہلے تین ہزاراوراب صرف سو۔

٢\_اورصرف ايكسال بعديعني ١٩٠١ع ميس

'' وہ غیب کی ہائیں جو خدانے مجھے بتلائی ہیں اور پھراپے وقت پر پوری ہوئیں وہ دس ہزار سے کم نہیں۔'' (کشتی نوح تصنیف آ ۱۹۰ یوسفی ۲)

سال میں دس ہزار مہینے میں آٹھ سوتینتیں ہفتے میں دوسوائتی اورایک دن

مين چاليس جرات برددهو يـ

٤-٥٠٥١ع ين جي تعداد بزار بالتي-

''اب تک میرے ہاتھ پر ہزار نشان تصدیق رسول اللہ اور کتاب اللہ کے بارٹے میں ظاہر ہو تھے ہیں۔''

(چشمه سیحی تصنیف مارچ ۵ و 19 ع صفحه ۱۳)

۸\_صرف ایک سال بعد

''اگر خدا تعالیٰ کے نشانوں کو جومیری تائید میں ظہور میں آ چکے ہیں۔ آج کے دن تک شار کیا جائے تو وہ تین لا کھ ہے بھی زیادہ ہوں گے۔''

(هقيقة الوحي المصفحة ١٨)

ھیقة الوجی کافی شخیم کتاب ہے جے جناب مرزاصاحب نے مارچ ۱۹۰۲ء میں لکھنا شروع کیا تھااور ۱۵مئی ۱۹۰۷ء کوختم فرمایا بیا قتباس آغاز کتاب کا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۷ء کے مارچ تک آپ سے تین لاکھے زیادہ نشانات ظاہر ہو چکے تھے۔ ﴿ (برق) حساب یوں ہوا۔ سال میں تین لا کھ۔ مہینے میں پچیس ہزاراوردن میں آٹھ سوئینتیں۔ اگر خواب کے لیے آٹھ گھنٹے عبادت کے لیے چار گھنٹے ۔ خوردونوش کے لیے تین گھنٹے ملا قاتوں کے لیے دو گھنٹے ۔ تصنیف و تالیف و عظ و پنداورد گیر حوائج ضرور یہ کے لیے چار گھنٹے نکال لیے جا کیں تو باقی ہر روز صرف تین گھنٹے (شب و روز میں سے) بچتے ہیں۔ چلو چھسی ۔ اگر آٹھ سوئینتیس بنات کو چھ گھنٹوں میں پھیلا یا جائے تو ایک گھنٹے میں ان کی تعدادا یک سوانتالیس اور ایک منٹ میں ان کی تعدادا یک سوانتالیس اور ایک منٹ میں انداز ااڑھائی بنتی ہے۔

ایک منٹ میں اڑھائی مجوے!! کیا بینشانات ای رفتار سے سرز دہوتے تھے؟ خود فرماتے ہیں۔

"اوركوكي مهينة شاذ و نا درايسا گزرتا جوگا\_جس ميس كوكي نشان ظاهر نه هو"

(هيقة الوحي صفحه ١٩١)

9 \_ صرف چندروز بعدیمی تعدادگھٹ کرسینکڑوں تک رہ جاتی ہے۔'' جوفض مجھ کو باوجودصد ہانشانوں کے مفتری گھیرا تا ہے دہ مومن کیونکر ہوسکتا ہے۔'' (هیفة الوحی صفحة ۱۲۳)

•ا۔اوردمبری 19ء میں پھرایک لاکھتک پنج جاتی ہے۔

"فدا جھے ہم کلام ہوتا ہے اور ایک لاکھ سے بھی زیادہ اس نے میرے ہاتھ پرنشان دکھلا کے ہیں۔" مضمون تحررہ او تمبر کے 19 ہے

(مندرجه چشمه معرفت صفحه ۲۳)

اا۔ جناب مرزاصاحب کی آخری تحریر'نیغام سکے''ہے جو آپ نے رحلت سے صرف دوروز پہلے کممل فرمائی تھی۔ اس میں فرماتے ہیں۔''میرے ہاتھ پراس نے صد ہانشان دکھائے ہیں جو ہزار ہا گواہوں کے مشاہدہ میں آچکے ہیں۔'' (پیغام سلے تصنیف ۲۴مئی ۱۹۰۸ء می ۱۹۰۸ء سفی ۲۹ ایس فید ۲) ان اقتباسات کا مخص بیہوا کہ آپ کے نشانات

| صديا              | ميل الم | و ۱۸۹۱ | -1  |
|-------------------|---------|--------|-----|
| تين بزارے كھذيادہ |         | =119   | _r  |
| ابينا             |         | =11199 | -1" |
| ایکسوسےزیادہ      | ,       | £1900  | -4  |
| ايضا              | ,       | =1901  | _0  |
| دس بزار           |         | £190°  | _4  |
| بزاريا            | ,       | 21900  | _4  |
| تثين لا كھ        | ,       | £1907  | _^  |
| صديا              | •       | اىسال  | _9  |
| ايكلاكه           |         | 21904  | 10  |
| مدبانته           | ,       | 21901  | _11 |

نشانات ایک سوہوں۔وس ہزار ہوں یا تین لا کھ۔ان تمام کوآج پچاس برس کے بعد پر کھنا مشکل ہے۔اس لیے ہم سطور ذیل میں صرف دی نشانات یہ بحث کریں گے۔

# ا محدى بيكم

احمد بیگ ہوشیار پوری جناب مرزا صاحب کے اقربا میں سے تنے وہ ایک مرتبہ مرزا صاحب کے ہاں گئے۔ کیوں؟ تفصیل اس کی ہیہے کہ نامبر دہ (احمد بیگ) کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چیازاد بھائی غلام حسین کو بیابی گئی تھی غلام حسین عرصہ پچییں سال سے \_\_\_\_\_مفقود الخبر ہے اس کی زمین جس کاحق ہمیں پہنچتا ہے۔ نامبردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کر دی گئی تھی اب حال کے بندوبست میں۔۔۔۔نامبردہ۔۔۔۔۔نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے بیرچا ہا کہ دہ زمین ۔۔۔۔۔۔اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور بہنتقل کرادیں ۔۔۔۔۔ چونکہ وہ بہنامہ بج ہماری رضا مندي كے بيكارتھا۔اس ليے كمتوب اليه (احمد بيك) نے بهتمام تر عجزو انكساري جاري طرف رجوع كيا-كه بم اس بهدير-----وستخط كردين اورقريب تفاكرة سخفاكردي ليكن بيخيال آياكما يكمت ----- ہماری عادت ہے جناب الی میں استخارہ کرلینا جاہے ----- پھر استخارہ کیا ----- اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھے فر مایا کہ اس شخص کی دختر کا ان (محری بیگم) کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر۔ اور ان کو کہہ دے کہ ۔۔۔۔۔ یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رَحمت کا نشان ہوگا۔۔۔۔۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت بی برا ہوگا ادر جس کی دوسر فیخف سے بیائی جائے گی دوروز نکاح سے اڑھائی سال تك اور اور ايها عي والداس وخر كا تين سال تك فوت موجائے گا۔ اور اس كے كھرير تفرقد اور تكى يزے كى اور درميانى زمانديس بھى اس دختر كے لے کی کراہت اورغم کے امریش آئیں گے۔ پھران دنوں میں جوزیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی وختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہرایک مانع دورکرنے کے بعد انجام كاراى عاجز كالكاح شي لاد كالمستحد

(اشتهار از طرف خاكسار غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور ۱۰ جولائی

(6111)

اس پیش گوئی کے اجزایہ بین۔

اول۔ نکاح نہ ہوا تو لڑکی کا انجام برا ہوگا۔اور درمیانی زمانے میں اس پرمصائب نازل ہوں گی۔

دوم۔ جس سے بیابی جائے گی وہ تحض نکاح کے بعد اڑھائی سال تک فوت ہوجائے گا۔

موم۔ احدیک تین سال تک مرجائے گا۔

چہارم۔ ان کے گھریں تنگی وتفرقہ پڑے گا۔

پنجم۔ اورانجام کاروہ لڑکی جناب مرزاصاحب کے نکاح میں آئے گی۔

یہ پیشگوئی الہائ تھی۔ بیاللہ کا فرض تھا کہوہ اس نکاح کا انتظام کرتا اور سیح موعود خاموش بیٹھے رہتے لیکن خدائی وعدہ کے باوجود جناب مرزاصا حب نے بھی ہرممکن کوشش فر مائی مشلاً:۔

ا۔ اجربیگ کولکھا۔

اے عزیز سنے! آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ میری سنجیدہ بات کو لغو سمجھتے ہیں۔ میں یہ عہد استوار کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے صددوں گا۔۔۔۔۔۔میری بات کو مان لیا تو میں اپنی زمین اور باغ میں آپ کو حصددوں گا۔۔۔۔۔۔۔اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑی کو اپنی زبان اور مملوکات کا ایک تہائی دوں گا۔ اور میں سج کہتا ہوں کہ اس میں سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو دوں گا۔۔۔۔۔۔ آپ جھے میں اپناد شکیر اور بارا ٹھانے والا پائیں گے۔

(آئينه كمالات اسلام صفحة ٥٤١)

ہزاروں پادری شرارت سے منتظر ہیں کہ یہ پیشگوئی جھوٹی نکلے تو ہمارا پلہ بھاری ہو۔۔۔۔۔عاجز۔۔۔۔۔۔ آپ سے ملتمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے معاون بنیں۔تا کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پرٹازل ہوں۔

(منقول از كلمه نضل رباني مولفه قاضي فضل احمه)

المحملي دي-

(پہلی بیگم سے جناب مرزاصاحب کے دو بیٹے تھے فضل احمد اور سلطان احمد فضل احمد کی شادی مرزاعلی شیر بیگ کے ہاں ہوئی تھی احمد بیگ مرزاعلی شیر کا سالاتھا۔ آپ نے ایک خط مرزاعلی شیر کی زوجہ کواور دوسراخو دعلی شیر کولکھا۔مضمون سیہ)

مشفقي مرزاعلى شير بيك صاحب سلمه الله تعالى

الستلام عليكم

میں نے سا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کو اس لؤکی (محری) کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور آپ کے گھر کے لوگ (بیوی) اس مشور ہے میں ساتھ ہیں آپ سمجھ سے ہیں کہ اس مشورہ کے نٹر کی میر ہے خت و تثمن ہیں ۔۔۔۔۔ عیسا نیوں کو ہنانا ۔۔۔۔۔۔ عیسا نیوں کو ہنانا ۔۔۔۔۔ میں ہندوؤں کو خوش کرنا چا ہے ہیں ان لوگوں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ اس کو خوار و ذکیل کیا جاوے اور روسیاہ کیا جاوے ۔۔۔ میں نکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے نوار دو لیل کیا جاوے اور روسیاہ کیا جاوے ۔۔۔ میں لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادے سے باز نہ آپ کی بیگم ) خدمت میں لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادے سے باز نہ آپ کی بیگم ) خدمت میں لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے سے نام جو گھر ۔۔۔۔۔۔۔۔ایک طرف جب محمدی کا کی شخص روک نہ دیں ۔ تو پھر ۔۔۔۔۔۔۔۔ایک طرف جب محمدی کا کی شخص سے نکام جو گا تو دوسری طرف ہے فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے گا۔

( مکتوب مرزاصا حب محررہ ۲۵ مئی او ۱۸ مئی او ۱۸ مئی او ۱۸ مئی سوچنے کا مقام ہے کہ نکاح کی بشارت اللہ نے دی تشہیر سے موعود نے۔
اڑ بیٹھ لڑکی کے والدین اور پٹ گیاغریب فضل احمد جے بیوی کوچھوڑ نے
اور محروم الارث ہونے کا نوٹس مل گیا کوئی پوچھے کہ ان کا کیا تصور؟ اگر
قصور تھا تو صرف خدا تعالیٰ کا ۔ جس نے اپنی بجلیوں وہاؤں اور تازیانوں
سے کام نہ لیابات کہ ڈالی اور اسے منوانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔
دوسرے بیٹے سلطان احمد (نائب تحصیلدار لا ہور) کے متعلق ایک اشتہار
دوسرے بیٹے سلطان احمد (نائب تحصیلدار لا ہور) کے متعلق ایک اشتہار

''میرابیٹا سلطان احمد۔۔۔۔۔اوراس کی تائی۔۔۔۔۔۔ نکاح اس تجویز بیس بیس کے عید کے دن یااس کے بعداس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے۔۔۔۔لہذا بیس آج کی تاریخ سے کہ آئی او ۱۸اء ہے عوام اور خواص پر بذر بعداشتہار بذا ظاہر کرتا ہوں کہ اگر بیلوگ اس ارادہ سے باز خواص پر بذر بعداشتہار بذا ظاہر کرتا ہوں کہ اگر بیلوگ اس ارادہ سے باز خرام کے دن سے سلطان احمد عاق اور خرام الارث ہوگا۔ اور ای روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔'' (اشتہار مندرجہ تبلیغ رسالت جلددوم صفحہ و) طلاق ہے۔'' (اشتہار مندرجہ تبلیغ رسالت جلددوم صفحہ و) کتنے گھر پر بادہوئے۔

مے ھر پر باد ہوئے فضل احمد کا گھر

٢- دونول بهائي محروم الارث اورعاق

س- دونوں کی والدہ کوطلاق

اصل پیش گوئی کی عبارت پھر پڑھیے۔''ان کے گھر پرتفرقہ اور تنگی پڑے گی۔''اور دیکھنے کہ تفرقہ کی مصیبت کہاں جاٹو ٹی۔

.....

پھر کیا ہوا۔ یہی کہ عید کے معابعد (مئی او ۱۸غ) محمدی بیگم کا نکاح سلطان احمد سے ہوگیا۔ نکاح کے بعد بھی جناب مرزاصاحب کواپنی وہی بیابیان کامل رہا۔

سرد ۱۸۹ع میں اس پیشگوئی کی عظمت پہ بحث کرتے ہوئے فر مایا کہ۔۔۔۔۔ پیشگوئی ۔۔۔۔۔۔ پیشگوئی ۔۔۔۔۔۔ بیت ہی عظیم الثان ہے کیونکہ اس کے اجزابیہ ہیں۔

ا۔ کیمرز ااحدیک تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔

۲۔ پھرداماداس کا۔۔۔۔۔اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

س\_ پھر پیر کہ احمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔

٣ - اور چربيكده وخرتا نكاح اورتاايام يوه بون اورنكاح تاني كوفت ند بو

۵۔ اور پھر سے کہ بیعا جربھی ان تمام واقعات کے بورے ہونے تک فوت نہ ہو۔

٢- اور پر يدكراس عاجز عنكاح موجاوع (شهادة القرآن صفحدا ٨)

١٨٩٥ من ارشاد موا

اے خدائے قادر علیم اگر آگھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا۔۔۔۔۔۔ یہ پیش گوئیاں تیری طرف نے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ (اشتہار مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۸ تیلیغی رسالت جلد سوم صفحہ ۱۸۱) دلی کے ساتھ ہلاک کر۔ (اشتہار مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۸ تیلیغی رسالت جلد سوم صفحہ ۱۸۹۷)

اس عورت کااس عاجز کے نکاح میں آجانا یہ نقد ریمبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں علق \_ کیونکہ اس کے لیے الہام اللی میں بیکلمہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکمات الله \_(الله کی بات بر لنہیں علق) یعنی میری بیہ بات ہر گرنہیں ملے گی \_ پس اگرٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے ۔

(اعلان ۲ متبر ۱۹۸ عمند دجہ تبلیغ رسالت جلد سوم صفح ۱۱۵)

ا ١٩٠٠ء مين فرمايا \_

اورایک حصہ پیشگوئی کالیعنی احمد بیگ کا میعاد کے اندر فوت ہو جانا حسب منشائے پیشگوئی صفائی سے بورا ہوگیا اور دوسرے کی انتظار ہے۔

المواء مين اعلان كيا-

''یادر کھو کہاس (محمدی بیگم دالی) کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہرایک بدسے بدتر تشہروں گا۔اے احمقو! بیر(پیشگوئی) انسان کا افتر انہیں بیکسی سمجھو کہ بیخدا کاسچادعدہ ہے وہی خداجس کی باتین نہیں ٹلتیں۔

اورا یک صفحہ پہلے ای پیشگوئی کے متعلق لکھا۔

جس وفت یہ باتیں پوری ہو جائیں گی۔۔۔۔۔۔۔اسی دن ۔۔۔۔۔ نہایت صفائی ہے( مخالفین کی) ناک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ داغ اِن کے منحوں چہروں کو بندروں اور سؤروں کی طرح کردیں گے۔ (ضمیمہ انجام آکھم صفحہ ۵۳)

مئی او ۱۱ء میں نکاح ہوا۔ حسب پیشگوئی سلطان احد (شوہر محمدی بیگم) کو دسمبر سرو ۱۹ء علیہ مئی او ۱۹ء میں نکاح ہوا۔ حسب پیشگوئی سلطان احد (شوہر محمدی بیگم) کو دسمبر سرو ۱۹ء علیہ سے پہلے فوت ہو جانا جا ہے تھالیکن وہ اس کے بعد بھی تقریباً چالیس برس تک زندہ رہا۔ اس کے متعلق تروواء میں فرماتے ہیں شاتانِ تذبیحان ۔۔۔۔۔دو بکریاں ذرج کی جا کیں گی۔ کہا کی بکری سے مراداحمد بیگ ہواردوسری سے مراداس کا داماد۔۔۔۔۔اور پھر (اللہ نے) فرمایا کہ ۔۔۔۔۔۔ کیا دنیا میں کوئی اور شخص موجود ہے جس کی تحریوں میں می تقیم الثان سلسلہ پیشگو ئوں کا پایا جائے بیقینا کوئی شخت ہے حیا ہوگا جواس فوق العادت سلسلے سے انکار کرے۔ (ضمیمہ انجام آتھم صفحہ ۵۵۔۵۵)

ىيىلىلدامىدجارى رېااور <u>١٩٠٥ع ئى</u> ارشاد موا\_

''وحی اللی میں بینہیں تھا کہ دوسری جگہ بیابی نہیں جائے گی بیرتھا کہ ضرور ہے کہ اول دوسری جگہ بیابی جائے۔۔۔۔۔۔۔خدا پھراس کو تیری طرف لائے گا۔''

(الكمر ١٩٠٥ جون ١٩٠٥ عفيم)

....

جب ۱۸۸۸ء کی پیش گوئی تقریباً ہیں برس تک پوری نہ ہوئی اور جناب مرزا صاحب پوری طرح مالیس ہوگئے تو آپ نے بح<sup>1</sup>9ء میں لکھا: ''خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جوای وقت شائع کی گئی تھی اوروہ کہ ایتھا المواۃ توبسی توبسی فان البلا علی عقبك (اے ورت توبه كر يقوبه كر كرمصائب تيرا پيچھا كررہ بيں) پس جب ان لوگوں نے اس شرط كو پوراكر ديا تو ذكاح فنخ ہوگيا۔ يا تاخير بيس ير گيا۔''

( تتمه هقيقة الوحي صفحة ١٣٢)

پیش گوئی کود دبارہ غورے پڑھے۔ بینی شرط دہاں نہیں ملے گی اچھا مان لیا کہ تھی اور ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تھا نتیجۂ ٹکاح فنخ یا مؤخر ہو گیا تھا تو پھر او ۱۸ ہے ۱۹۰۵ء تک پورے چودہ برس مسلسل سے کیوں کہتے رہے کہ خدا پھر اس کو تیری طرف لائے گا۔ کیا فنخ نکاح کی اطلاع اللہ نے آپ کوئیس دی تھی۔ پھر یہ بات بھی میری ناقص سجھ سے بالاتر ہے کہ گورت کے تو بہ کرنے سے نکاح کارشتہ کیلے ٹوٹ گیا۔

"بدورست ہے کہ اس عورت کا آسان پرمیرے ساتھ تکاح پڑھا گیا۔"

(مقيقة الوحي صفحة ١٣١)

اگرکوئی بیوی کی گناہ ہے تو بہر ہے تو کیا اس کا نکاح فنخ ہوجا تا ہے بھر یہ بھی سمجھ میں نہیں
آیا کہ نکاح پڑھا اللہ نے زبردئی کی اس کے اقربانے کہ سلطان احمہ کے حوالے کردی فضل احمہ
اور سلطان احمہ کی والدہ کوطلاق دی جناب مرزاصا حب نے اور تو بہ کرے تھری بیگم کس بات پر؟
مان لیا کہ ٹھری بیگم نے قصور کیا اور اس نے تو بہ کرلی تو بھر وہ اللہ کا با غدھا ہوار شتہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا
کھولیے فقہ کی کوئی کتاب اور پڑھیے باب النکاح کیا وہاں کوئی ایسی دفعہ موجود ہے کہ اگر بیوی
گنا ہوں سے تا بہ ہوجائے تو وہ شو ہریہ حرام ہوجاتی ہے۔

اس تاویل میں ایک معمد بھی حل طلب ہے۔

خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی ۔۔۔۔۔۔ کدا عورت توبہ کر ۔۔۔۔ جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو نکاح یا فنخ ہوگیا۔ یا تا خیر میں پڑگیا۔ شرط کا تعلق صرف عورت سے تھالیکن اسے پورا کیا'' ان لوگوں نے''کن لوگوں نے ؟ عورت کے اقربانے ؟ کس طرح ؟ کیا وہ تائب ہو کرمعانی ما تھنے آئے تھے۔ کیا انہوں نے سلطان احد کو مجبور کیا تھا کہ وہ محمدی بیگم کو طلاق دے دے؟ کیا وہ حلقہ بیعت میں شامل ہو گئے تھے؟ اگر ان میں سے کوئی بات ہی واقع نہیں ہوئی تو پھر''ان لوگوں'' نے اس شرط کو پورا کیے کیا؟

ىيى جملە بھى خوب ہے۔

" نكاح ياتو ننخ موكيا ـ يا تا خريس يركيا ـ"

آپ سلیم فرماتے ہیں کہ نکاح آسان پہ پڑھا جا چکا تھا۔ تو پھر تا خیر میں

کیے پڑگیا اور اگر فنخ ہوگیا تھا تو اللہ کا فرض تھا کہ اپنے رسول کومطلع کرتا

پورے انیس برس تک آپ اس عورت کی واپسی کے منظر ہے اور اللہ نے

ایک مرتبہ بھی پیرند فرمایا کہ انظار نہ کیجئے۔ ہم نکاح فنخ کر چکے ہیں پہ جملہ
صاف بتا تا ہے کہ جناب مرزا صاحب کو اللہ کی طرف سے قطعا کوئی
اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ ورندوہ متر قدانداند میں پیرنہ کہتے۔ "فنخ

ہوگیا ہے یا تا خیر میں پڑگیا ہے۔" نکاح فنخ ہوا تھایا موخر۔ اللہ کوتو معلوم

ہوگیا ہے یا تا خیر میں پڑگیا ہے۔" نکاح فنخ ہوا تھایا موخر۔ اللہ کوتو معلوم

تھا۔ اگر اللہ اپنے رسول کو بھی حقیقت حال سے مطلع کر ویتا تو وہ فنخ و تا خیر
میں سے صرف ایک صورت کا ذکر کر ہے۔

يرر هے:۔

اے احمقو! یہ پیشگوئی۔۔۔۔۔۔کی خبیث مفتری کا کار دہار نہیں۔۔۔۔۔۔ یہ خدا کا سچا دعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں ٹل نہیں سکتیں۔

(1901)

اور بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہماراصد ق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئیوں سے بڑھ کرکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔

(تبليغ رسالت ج\_اول سفيه ١١٨)

# ٢\_ ڈیٹی آگھم

جون سوا ایک واقعہ ہے کہ امرتسر کے مقام پر ایک زبردست مباحثہ ہوا۔عیسائیوں کی طرف سے عبداللہ آتھ م تھے اور دوسری طرف جناب مرزاصا حب۔ پندرہ دن تک بیمباحثہ جاری رہا۔مباحثہ کا موضوع تثلیث تھا آخری دن جناب مرزاصا حب نے ایک اہم اعلان فرمایا جس کے الفاظ بہتھے۔

آج رات جو جھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تفرع اور ابتہال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلے کے سوا کچھ ہیں کر سکتے تو اس نے مجھ بینشان بنارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں جوفر یق عمراً جھوٹ کو اختیار کر بنارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں جوفر یق عمراً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنارہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے لیعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو تحت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ تق کی طرف رجوع کر ہے۔ اور جو تحض بی چر ہے اور سے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب یہ پیشے گوئی ظہور میں آئے گی بعض اند مقے سوجا کھ کے جائیں گے اور بعض نیکر سے سندنگیں گے۔

(پیشگوئی ۵ جون ۱۸۹ مندرجه جنگ مقدس صفحه ۱۸۸)

بیشگوئی کا خلاصہ بینکلا۔

کہ جوفریق عاجز انسان (مسلح) کوخدا بنار ہاہے وہ پندرہ ماہ (لیعنی مے ۵ متمبر ۱۸۹۴ء) تک ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ بشر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔

اس پیشگوئی میں دولفظ تشریح طلب ہیں۔ ہادیداور حق بادید کی تشریح خود

مرزاصاحب یون فرماتے ہیں۔

بشرنى ربى بعد دعوتى بموته الى خمسة عشرا شهر من يوم خاتمة البحت. " (كرابات الصارقين برورق)

(میری دعا کے بعد اللہ نے مجھے بڑایا کہ آگھم خاتمہ کشے کے بعد پندرہ ماہ کے اندرم حائے گا۔)

یا در کھے کہ ہاویہ کی تشریح خدائی ہے بشرنی ربی جوالہ نے بتائی ہے۔ باتی رہالفظ میں ۔ تو پیشگوئی کے میالفاظ پھر پڑھے۔

"جوفریق عمرا جھوٹ کواختیار کررہاہاور عاجز انسان کوخدا بتارہاہے۔" لین جھوٹ سے مراد عاجز انسان کوخدا بنانا ہے اور پچ کیاہے؟

"اور جو مخص تج پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے۔"

ا یک خدا کو ما ننااس پیشگوئی کی رُو سے رجوع الی الحق کامفہوم ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی مثلیث ہے تا ئب ہو کرتو حید قبول کرنا۔

اس پیشگوئی کے پوراہونے پرآپ کو کتنا گفتن تھا الفاظ ذیل میں دیکھئے:۔

د'اگریہ پیش گوئی جھوٹی نکلی ۔۔۔۔۔۔تو میں ہرا یک سزاا ٹھانے

کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے روسیاہ کیا جاوے ۔میرے گلے
میں رساڈال دیا جاوے۔ مجھ کو پھانسی دیا جاوے۔ ہرا یک بات کے لیے
تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور الیہا ہی

کرے گا۔ ضرور کرے گا زمین وآسان ٹل جائیں پراس کی بات نہ ٹلے
کرے گا۔ ضرور کرے گا زمین وآسان ٹل جائیں پراس کی بات نہ ٹلے
گی۔'

دن گزرتے گئے اور احمدی حلقوں میں اضطراب بڑھتا گیا خود مرزا صاحب نے حد پریثان تھے کہ میعاد میں صرف چودہ دن رہ گئے ہیں اور آتھم ہرطرح بخیرہ عافیت ہے چنانچدا یک خط میں لکھتے ہیں۔ کری اخویم منتی رستم علی صاحب السلام علیم در حمته الله عنایت نامه معه کار دُ پنچا اب تو صرف چندروز (چوده روز) پیش گوئی میں ره گئے ہیں۔ وعا کرتے رہیں کہ الله تعالی اپنے بندوں کوامتحان سے بچاد ہے شخص معلوم (آکھم) فیروز پور میں ہے اور تندرست و فربہ ہے خدا تعالی اپنے ضعیف بندوں کوابتلا سے بچاد ہے۔ آمین ٹم آمین مولوی صاحب کو بھی لکھیں کہ اس دعامیں شریک رہیں۔ والسّلام۔

(خاكسارغلام احدازقاد بإن٢٢\_اگست ١٨٩٨ع)

.....

يهال تك كه آخرى دن آگيا\_

بیان کیا جھے میاں عبدالہ سنوری نے کہ جب آتھ کی میعاد میں صرف ایک دن باتی رہ گیا تو حضرت میں موعود علیہ السلام نے جھے اور میاں حام علی صاحب مرحوم سے فرمایا کہ است پین تو داد یا دنہیں رہی ۔۔۔۔۔) لے لو اور ان پر فلال سُورت کا وظیفہ اتی تعداد میں پر معود (وظیفہ کی تعداد جی یا دنہیں) میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جھے وہ سورت بھی یا و نہیں رہی ۔ مگر اتنا یا و ہے کہ وہ چھوٹی می سورت تھی ۔۔۔۔۔۔۔ ہم نے بید وظیفہ ساری رائت صرف کرکے ختم کیا۔ وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے گئے صرف کرکے ختم کیا۔ وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے گئے طرف کے گئے اور فرمایا بیددانے کی غیر آباد کو کئی میں ڈالے جا کیں گے اور فرمایا یہ دول تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کروا پی لوٹ آنا چا ہے اور مُور مایا کہ جب میں دانے کو کئیں میں ان دانوں کو پھینک دیا در جلدی ہے مذکر مرعت کے ساتھ منہ پھیر کروا پی لوٹ آنا وں کو پھینک دیا در جلدی ہے مذکر کی خوالے کے دیا تھے جلدی جلدی جلدی واپس طیف آئے اور مجھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس طیف آئے اور مجھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس طیف آئے اور مجھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس طیف آئے اور مجھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس طیف آئے اور کی نے منہ پھیر کر چچھے کی طرف نے دیکھا۔

(سيرة المهدى حصه اول صفحه ١٥٩)

ان تمام حیلوں ۔ دعاوں اور وظیفوں کے ہاوجود آکھم صیح وسالم باقی رہا۔ ۲ ستبر کی صبح کو عیسائیوں اور دیگر فرقوں نے امرتسر۔ لدھیانہ اور بعض دیگر شہروں میں وہ جلوس نکالے۔ وہ وہ نعرے کے۔ اس قدر گالیاں دیں ایسے ایسے پوسٹر چیاں کیے کہ خدا کی پناہ۔عیسائی تورہے ایک طرف ،خود مسلمانوں نے برابلو مجایا۔ جابجا منظوم ومنشورا شتہارات چیاں کیے۔ چندا شتہارات کے اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

اول۔ ''۔۔۔۔۔۔مرزا قادیانی تمام مخلوق کی نظروں میں اول۔ ''۔۔۔۔۔۔۔۔۔مرزا قادیانی تمام مخلوق کی نظروں میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خواجہ صاحب لا ہوری کہاں ہیں۔ بچ ہے ولوتقول علینا ۔۔۔۔۔۔۔'(امرتسر کے مسلمانوں کا اشتہار مورخد استمبر ۱۸۹۶ء)

دوم ہوا بحث نصاریٰ میں بہ آخر میجائی کا بیہ انجام مرزا زمین و آسال قائم ہیں لیکن ترے وہ ممل گئے اطلام مرزا

سوم غضب تھی تجھ پہ سٹگر چھٹی ستمبر کی نہر کی و نے نکل کر چھٹی ستمبر کی دلیل و خوار ندامت سے منہ چھپاتے تھ کتھ مریدوں پہ محشر چھٹی ستمبر کی عیسائیوں کی طرف سے بڑی تعداد میں دل آزار پوسٹر شائع ہوئے۔ مثلاً ۔اول۔ ایک مرزا کی گت بنائیں گے مثلاً ۔اول۔ ایک مرزا کی گت بنائیں گے مارے الہام بھول جائیں گے مارے الہام بھول جائیں گے خاتمہ ہوے گا نبوت کا فیش کے فیتر فرشتے سمجھی نہ آئیں گے

روم پنج اکھم سے مشکل ہے رہائی آپ کو لوڑ ہی ڈالیس کے وہ نازک کلائی آپ کی جموٹ ہیں باطل ہیں وعوے قادیانی کے جمی بات کچی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی خوب ہے 'جریل اور الہام والا وہ خدا آبرو سب خاک ہیں کیسی ملائی آپ کی آبو کی آبرو سب خاک ہیں کیسی ملائی آپ کی

......

سوم اب دام مکر اور کسی جا بچھاہیے بس ہو چکی نماز مصلے اٹھایے وغیرہ وغیرہ

ہم نے اس اشتہارات میں سے نبتا مہذب اقوال انتخاب کے ہیں ورند ان میں مغلظات کاوہ جوم ہے کنقل کرتے بھی جاب آتا ہے۔ان اشتہارات سے صرف ید دکھانا مقصود تھا کہ آتھ ماوراس کے فرایق نے پیشگوئی کی شرط رجوع الی الحق کو پورانہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنے طغیان و تمرد پدڑٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اسمبر ما ۱۹۸ کو جناب مرزا صاحب اور خدا و جریل کی انتہائی تو بین کی خصرف استمبرکو بلکہ عبداللہ آتھ ماسلام اور مرزا صاحب کے خلاف مسلسل لکھتار ہا۔

انتہائی تو بین کی خصرف استمبرکو بلکہ عبداللہ آتھ ماسلام اور مرزا صاحب کے خلاف مسلسل لکھتار ہا۔

اس کی ایک نہایت زہریلی کتاب ' خلاصہ مباحث' ، جس میں مثلیث پر پر زور دلائل ہیں۔ تو حید کامضحکہ اڑایا گیا اور جناب مرزا صاحب پر بے پناہ پھبتیاں کی گئی ہیں۔اسی زمانے (پندرہ ماہ) کامضحکہ اڑایا گیا اور جناب مرزا صاحب پر بے پناہ پھبتیاں کی گئی ہیں۔اسی زمانے (پندرہ ماہ) عاجز انسان کو خدا بنانے سے باز آگیا تھا۔ آگر نہیں کیا تھا اور یقینا نہیں کیا تھا۔ تو پھرسوال پیدا ہوتا عاجز انسان کا افتر آنہیں تھا اور جناب مرزا صاحب نے اللہ جل شانہ کی شم کھا کرفر مایا تھا۔

''وہ ضرورایبا کرےگا۔ ضرور کرےگا۔ خیس وآسان ٹل جائیں۔ پراس کی بات نہ ٹلے گی۔'' مرزاصاحب في اس سوال ك مختلف جوابات ارشادفرمائع بين-

مثلاً: \_اول \_ کہ خداا پنے وعدے کوتو ڈسکتا ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں چونکہ سزادینا یا سزا کا وعدہ کرنا خدا تعالیٰ کی ان صفات میں داخل نہیں ۔ جوام الصفات ہیں ۔ کیونکہ دراصل اس نے انسان کے لیے نیکی کا ارادہ کیا ہے ۔اس لیے خدا کا وعید بھی جب تک انسان زندہ ہے اورا پنی تبدیلی کرنے پر قاور ہے ۔ فیصلہ ناطقہ نہیں ہے ۔ لہذا اس کے برخلاف کرنا کذب یا عہد شکنی میں داخل نہیں ہے۔ لازاس کے برخلاف کرنا کذب یا عہد شخفی میں داخل نہیں ہے۔

دوم نے گوآتھم بظاہر زندہ تھا۔ لیکن دراصل مرچکا تھا۔ آتھم نے اپنی کمال سراسیمگی سے پیٹیگوئی کی میعاد میں دنیا پر ظاہر کر دیا۔ کہ وہ پیٹیگوئی کی عظمت سے تخت خوف میں پڑ گیا اور اس کے دل کا آرام جاتار ہا۔ اکثر وہ روتا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔وغیرہ وغیرہ آتھم صاحب موت سے پہلے ہی مر گئے اور ہماری سچائی کے پوشیدہ ہاتھ نے ایسا آئیس دبایا۔ کہ گویا وہ زندہ ہی قبر میں داخل ہوگئے۔

(انجام آتھم صفح ال

سوم - كه خدالتعالى في اك في الهام كى زُوسة التم كومبلت د دى تقى -الوارالسلام صفير مين اس الهام إطلع الله على همه و عمه

"كا ترجمه يكها ب كه خداتعالى نے اس كے بهم وغم پراطلاع پائى اوراس كومبلت دى ــ" (حاشيه انجام آتھم صفحه ۲۲)

لیکن''انوارالسلام'' ۱۲۷ کتوبر ۱۲<u>۵ ۱۸ع کی تصنیف ہے اور پیش گوئی کی میعاد ۵ تمبر ۱۸۹۸ع</u> تک تقی را یک ماہ بائیس دن گزرجانے کے بعد مہلت دینے کا مطلب؟ مزہ تو تب تھا کہ میعاد سے پہلے الہام مہلت نازل ہوتا۔ تا کہ استمبروالے طوفان برتمیز کی سے تو نجات ملتی۔

چہارم ۔سبباس پیشگوئی کرنے کا یہی تھا کہ اس (آتھم) نے اپنی کتاب اندرونہ بائلیل میں آخضرت کا ٹیٹ کتاب اندرونہ بائلیل میں آخضرت کا ٹیٹ کا نام دجال رکھا تھا۔ سواس کو پیش گوئی کرنے کے دفت قریباً ستر آدمیوں کے رُوروسنا دیا گیا تھا کہتم نے ہمارے نبی کو دجال کہا تھا۔ سوتم اگراس لفظ ہے رجوع نہیں کرو گونو پندرہ ماہ میں ہلاک کیے جاؤگے۔ سوآتھم نے اسی مجلس میں رجوع کیا اور کہا کہ معاذ اللہ میں نے

آنجناب تُلَقِيقُ كَ شَان مِس السِالفظ كُونَى نهيں كہا۔ اور دونوں ہاتھ اللہ علیہ اور زبان منہ نے تكالی اور لرقی ہوئی زبان سے انكار كيا۔ جس كے نه صرف مسلمان گواہ بلكہ چاليس سے زيادہ عيسائی بھی گواہ ہوں گے۔ پس كيا بير جوع نہ تھا۔ (اعجاز احمدی صفحۃ اس تصنيف ميں اور اعبان احمدی صفحۃ اس تصنیف میں اور اعبان اور اعبان احمدی صفحۃ اس تصنیف میں اور اعبان احمدی صفحۃ اس تصنیف میں اور اعبان اور اعبان اور اعبان اور اعبان اعبان اعبان اعبان اور اعبان اعبان

ىي جواب يوجوه كل نظر بـ

اول ۔ اگر آتھم نے واقعی اس جلے ہی میں (جہاں پیش گوئی سائی گئی تھی) رجوع کرلیا تھا۔ تو پھر آپ پندرہ ماہ تک مضطرب کیوں رہے ۔ منشی رستم علی کے خط میں اظہار پریشانی کیوں کیا؟ آخری دن دہ چنے قادیان کے اندھے کئوئیں میں کیوں بھیئے ۔ آتھم کو' دراصل مردہ'' کیوں قرار دیا۔ اور ۲۲ تقبر ۱۸۹۳ تجویہ کیوں اعلان کیا۔

''ماسوااس کے بعض اور عظیم الثان نثان اس عاجز کے معرض امتحان میں ہیں۔ جبیبا کہ منتی عبداللہ آتھ مامرتسری کی نسبت پیش گوئی۔ جس کی معیاد ۵ جون ۱۸۹۰ء سے پندرہ مہینہ تک سختی عبداللہ آتھ مامرتسری کی نسبت پیش گوئی۔ جس کی معیاد ۵ جون ۱۸۹ء سے پندرہ مہینہ تک سختے۔''

جب رجوع موكياتو پيش گوئي و بين ختم موگئي-

دوم۔اگر رجوع سے مراد صرف لفظ دجال سے رجوع تھا تو پیش گوئی میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہوتی۔

" حق" کالفظ اس قدر وسیج ہے کہ کا نتات کی کروڑوں سچائیاں اس کے دامن میں سائی موئی ہیں۔ استے وسیج لفظ سے صرف ایک سچائی مراد لینا ایک ایسا تکلف ہے جس کا جواز ایک زبردست قرینہ کے بغیر نکل ہی نہیں سکتا۔ بیشگوئی میں۔

"جوفریق عمال۔۔۔۔۔۔۔اعاجز انسان کوخدا بنار باہے۔۔۔۔۔۔ہادیی گرایا جائے گا۔"

کے الفاظ صریحاً مثلیث و تو حید کامفہوم و سے رہے ہیں د جال کانہ تو یہاں ذکر ہے اور نہ کسی لفظ سے بیا شارہ مجھا جاتا ہے پھر ہم اس تا ویل کو کیسے قبول کریں۔ لفظ سے بیا شارہ مجھا جاتا ہے پھر ہم اس تا ویل کو کیسے قبول کریں۔ پنجم ۔ کہ پیش گوئی میں پندرہ ماہ کی میعاد تھی ہی نہیں۔ میں نے ڈیٹی آتھم کے مباحثہ میں قریباً ساٹھ آ دمیوں کے رُویر دیہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے دہ پہلے مرے گا۔ ''سوآ تھم بھی اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا۔''

(ضميمة تحفة گولزوري صفحة • اتصنيف ١٩٠٤ع)

پیش گوئی میں پہلے اور پیچھے کا کوئی ذکر نہیں۔ وہاں تو صرف اتنابی ہے کہ جھوٹا۔

(پندره اه کی باویدیس گرایا جائےگا۔)

ششم ۔ کہ ہاویہ سے مرادموت نہیں بلکہ د ماغی بے چینی تھی جس میں آتھم پورے بندرہ ماہ گرفتار رہا۔اوراس طرح پیش گوئی پوری ہوگی۔

اور توجہ سے یادر کھنا چاہیے کہ ہاویہ میں گرائے جانا جو اصل الفاظ الہام ہیں۔ وہ عبداللہ المحقم نے اپنے ہاتھ سے پورے کیے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تنیکن ڈال لیا اور جس طرز سے سلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ ان کے دامن گیرہو گیا اور جول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑلیا۔ یہی اصل ہاویہ تھا۔

(انوار الاسلام صفحہ میں اسل ہاویہ تھا۔

پین گوئی کے الفاظ ذراسا منے رکھے۔

''ہاویہ میں گرایاجائے گا۔۔۔۔بشرطیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے'' تو گویا آتھم اصل ہاویہ میں گرادیا گیا تھا۔اس لیے کہ اس نے حق کی طرف رجوع نہیں کیا تھا۔لیکن آپ اعجاز احمدی (صفحہ) میں فرماتے ہیں۔

"موآ كلتم نے اى مجل ميں رجوع كيا-"

اگروہ حق کی طرف رجوع کرچکا تھا۔تو پھرائے''اصل ہادیے'' میں کیوں گرادیا گیا۔اوراگر نہیں کیا تھا۔تو زندہ کیوں رہا؟

جناب مرزاصاحب كاارشادى-

کیااس کے سواکسی اور چیز کا نام ذات ہے کہ جو پھھاس نے کہاوہ پورانہ موا۔ موا۔ (ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ صفحہ کا)

#### المرموعود .

٢٠ فروري ١٨٨٤ وجناب مرزاصا حب نے الہام ذیل شائع فرمایا۔ خدائے رہم وریم ۔۔۔۔۔ نے جھ کواتے الہام سے تاطب كرك فرمايا \_\_\_\_\_ محتج بشارت موكدايك وجيداورياك الركا تحق ديا جائے گا۔ ايک ترکی غلام (الركا) تحقي ط گا ۔۔۔۔۔۔اس کا نام عموالی اور بشر بھی ہے اور اس کومقدی روح دی گئ ہے وہ رجی سے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے و ماحب شکوه اور عظمت اور دولت ہوگا۔۔۔۔۔ایے میچی نفس سے ۔۔۔۔۔بہوں ک باری کوصاف کرے گا۔۔۔۔علوم ظاہری و باطنی سے پُر کیا جائے گا وہ تین کو جار کرنے والا ہوگا دوشنہ ہے مبارک دوشنہ فرزند دلند گرامی اورار جمند \_مظهرالاول والآخرمظهرالحق والعلا \_ كان الله نزل من السماء ---- نین کے کناروں تک شہرت یائے گا اور تو میں اس سے بركت حاصل كريں گي۔ (تبليغ رسالت جيداول صفحه ۵۸) پىر موغودكب پيدا بوگا؟ فرمايا\_ . ایبالز کا بموجب وعده اللی نوبرس کےعرصہ تک ( یعن ۲۰ فروری ۱۸۹۵ء تك ضرور يداموكا\_)

(اشتهار۲۲ مارچ۱۸۸۱ع بلغ رسالت ج\_اول صفح ۲۷)

تاریخ اور ضرور کالفظ نوٹ فر ما لیجئے۔ ۱۸ پر مل ۲ <u>۱۸۸ء ک</u>اایک اوراشتہار کے ذریعے اعلان فر مایا۔ جناب الہی میں توجہ کی گئی ۔ تو "انہوں نے کہا۔آنے والا یہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں؟ چونکہ یہ عاجز ایک بندہ ضعیف ۔۔۔۔۔۔۔ہاس لیے ای قدر ظاہر کرتا ہے۔ جومنجانب اللہ ظاہر کیا گیا ہے۔"

(تبلیخ رسالت ج\_اول صفحه ۵۷)
اس اشتهار میں ایک مدتِ حمل (یعنی نوماه کے اندر) تک ایک لڑکا (خواه وه پسر موعود ہویا کوئی اور) بیدا ہوئے۔
کوئی اور) بیدا ہونے کی بشارت درج تھی لیکن میک ۱۸۸۲ء میں ایک لڑکی پیدا ہوگئی۔

جب ٤ اگت ١٨٨٤ ع كوايك لز كاپيدا جوار تو آپ نے اسے بسرِ موعود سمجھ كراس كانام بشيراحمدر كھا اور اعلان كيا۔

اے ناظرین! میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے
لیے میں نے اشتہار ۱۸ اپر میل ۱۸۸۱ء میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالیٰ
سے اطلاع پاکراپ کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں
پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔
آج ۱۲ افریقعد ہم سیا ہجری مطابق کا گست کر ۱۸ اپر میں بارہ بجرات
کے بعد ڈیڑھ بج کے قریب وہ مولود سے پیدا ہوگیا۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔
اس لڑکے کا نام بشیراحمد رکھا گیا۔ (تبلیخ رسالت ج۔اول صفح ۱۹)
اس اشتہار کی خط کشیدہ سطور کو دیکھتے اور پھر ۱۸ اپریل کے اشتہار کو
پڑ ھے۔ وہاں ''دوسرے حمل میں جواس کے قریب ہے'' کا اشارہ تک

نہیں ملے گا۔

بہر حال بیلڑ کا م نومر ۱۸۸۸ یوفوت ہو گیا اور جناب مرزا صاحب نے مولوی نورالدین صاحب کوکھا۔

مخدوي ومكرى مولوى نورالدين سلمه الله تغالي

السلام يم ورحمة الله

(سيرة المهدى حصدادل صفحه ١٨)

"جس قدرخدانے جھے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے۔۔۔۔۔ تیرہ سو برس میں کی شخص کو تخیر میرے آج تک پینمت عطانہیں کی گئے۔"

(حقيقة الوحى صفحه ١٩١٦)

اور بار بارفر مایا کہ جھ پروتی بارش کی طرح برئی ہے۔ جیرت ہے کہ اس وقی نے پندرہ ماہ میں آپ کو یہ بھی نہ بتایا کہ بشیر احمد عنقریب فونت ہو جائے گا۔اس لیے یہ ہمر موعود نہیں ۔ آخر وہ بارش کی طرح بر سنے والی وقی کیا کرتی رہتی تھی۔

٣ د مبر ١٨٨٨ ع كو پر قرمايا-

۲۰ فروری ا۸۸۱ء کے اشتہار میں جو بہ ظاہر ایک لڑے کی بابت پیش گوئی کی گئی تھی۔ درحقیقت دولڑ کو ل کی بابت پیش گوئی تھی۔ ایک وہ جوفوت ہو چکاہے ایک وہ جو آئندہ تولد ہوگا۔

(مرزاصاحب کا خط بنام کیم نورالدین صاحب مندرجه رسالهٔ شخیذ الا ذبان نمبر ۱۰ اجلد ۲ صفحه ۲۸) ۱۲ جنوری ۹ ۱۸۸ یو شنبه کے روز آپ کے ہاں ایک اوراژ کا پیدا ہوا جس کا نام بشیر اور محمود رکھا گیا۔لیکن یہ فیصلہ نہ کرسکے کہ یہ پسر موعود ہے یا کوئی اور فرماتے ہیں۔

" تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعودلڑکا ہو۔ ور نہ وہ بفضلہ تعالی دوسرے وقت پر آئےگا۔" (ریو بوآف ریلیجنز جلد ۱۲ نمبر ۵ صفحہ ۱۷۱)

كونكه فيصله نه كر تسكه اس ليه كه اصل پيش گوئى ميں ايك فقره ريج بھى تھا۔ "وه تين كوچار كرنے والا ہوگائ

یعن تیں بھائیوں کے بعدآئے گا۔میعادالہام (۲۰ فروری ۱۸۹۵ء) گذر گئی۔لیکن آپ بدستور منتظررہے۔ کو ۱۸ع میں ارشادہوا۔

''ایک اور الہام جو ۴۰ فروری ۱۸۸۱ع میں شائع ہوا تھاوہ یہ ہے کہ خداتین کوچار کرے گا۔ اس وقت ان تین لڑکوں کا جواب موجود ہیں نام ونشان نہ تھا۔۔۔۔۔۔۔اب صرف ایک کی انتظار ہے جو تین کو چار کرنے والا ہوگا۔'' (ضمیمانجام آتھم تصنیف ۱۸۹۷ع صفحہ ۱۵)

پیش گوئی سے پورے سواتیرہ برس بعد ۱۳ جون ۱۸۹۹ء کو آپ کے ہاں ایک اور فرزند کی ولادت ہوئی۔جس پر بے صد مسرتیں منائی گئیں۔ اور آپ نے پورے وثوق سے اعلان فر مایا۔ میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے۔ اس کی نسبت پیش گوئی ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء میں کی گئی تھی۔۔۔۔۔۔سوخدانے میری تقدیق اور تمام مخالفین کی تکذیب کے لیے اسی پسر چہارم کی پیش گوئی کو ۱۹ اجون اور تمام مخالفین کی تکذیب کے لیے اسی پسر چہارم کی پیش گوئی کو ۱۹ اور ۱۹ میں مومطابق مصفر ۱۳۱۵ ہے تھی۔ بروز چہار شنبہ (پیش گوئی میں درج تھا۔دوشنبہ مبارک دوشنبہ)۔۔۔۔۔(برق) پورا کردیا۔

پیش گوئی میں'' دوشنبہ'' کا دن درج تھااس کی تشریح یول فرمائی۔ چو تھاڑ کے (مبارک احمد) کا عقیقہ پیر کے دن ہوا۔ تا وہ پیش گوئی پوری ہو۔۔۔۔۔کہ دوشنہ ہے مبارک دوشنہ۔

(ترياق القلوب صفحه ١٨)

مبارک احمد کی صفات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
اوراس لڑک نے پیدائش سے پہلے کی جنوری ہے ۱۸۹ ور ساڑھی انتیس
مہینے پہلے ) میں بطور الہام بیکلام جھے سے کیا۔۔۔۔۔۔ 'بیجیب بات ہے کہ
میں اور تم میں ایک دن کی میعاد ہے۔۔۔۔ 'بیجیب بات ہے کہ
حضرت سے نے تو صرف مہد میں ہی با تیں کیں لیکن اس لڑک نے پیٹ
میں ہی دومر تبہ با تیں کیں ۔اور پھر بعداس کے ۱۴ جون ۱۹۹ و ۱۹۹ و کودہ پیدا
میں ہی دومر تبہ با تیں کیں ۔اور پھر بعداس کے ۱۳ جون ۱۹۹ و کودہ پیدا
ہوا۔ (تریاق القلوب صفحہ ۱۳)

یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ولادت سے ساڑھے انتیس ماہ پہلے وہ لڑکا پیٹ میں تھا ہی نہیں ۔ تواس نے پیٹ سے باتیں کیے کیں؟

#### آ تھسال بعد

اگست کو 191ء میں مبارک احمد شپ میں گرفتار ہو گئے۔ بیاری بڑھ گئی۔ تو نو دن کے بعد جناب مرزاصاحب پروحی نازل ہوئی۔ '' قبول ہوگئی۔نو دن کا بخار ٹوٹ گیا۔'' (اخبار بدر ۲۹اگست کو 191ء) لیکن

'' حکیم نو رالدین صاحب۔۔۔۔۔۔۔نبض پر ہاتھ رکھا تو چھوٹ چی تھی۔ انہوں نے کا نیتی ہوئی آ واز میں کہا۔حضور کستوری لائے ۔حضرت سے موعود علیہ السلام چا بی لے کر قفل کھول ہی رہے تھے کہ مبارک احمد فوت ہوگیا۔''

(خطبه میاں محود احمد صاحب الفضل ۱۱۸ کتوبر ۱۹۳۷ء) ابھی قادیان ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ کہ جریل پھرایک بشارت لے کرآگیا۔

جب مبارک احمد فوت ہوا۔ ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے بیالہام کیا۔ انا نبشو کے بغلام حلیم نیبزل منزل المباد ک طلعم المی ایک طیم المی کی بشارت دیتے ہیں جو بمزل مبارک احمد کے ہوگا۔
اور اس کا قائم مقام اور اس کی شبیہ ہوگا۔ پس خدانے چاہا کہ دخمن خوش ہو۔ اس لیے اس نے بجر د وفات مبارک احمد فوت تہیں وفات مبارک احمد فوت تہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔

راشتہار مور محد کے ومبر کے وہ بی ایم کی بیالت جے۔ دہم صفح ۱۳۲)

موا بلکہ زندہ ہے۔

(اشتہار مور محد کے وہ بی مواج کے اس کے دہم صفح ۱۳۲)

ساڑھے پانچ ماہ بعد جناب مرزاصاحب کا انقال ہوگیا اور م 190 و (ولادت وخر) کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہوئی۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اس پیش گوئی کے ساتھ تین شمنی پیش گوئیاں بھی تھیں۔ ا۔ بردی پیش گوئی پہر موعود کے متعلق

۲۔ ضمنی (۱) اپریل ۱۸۸۱ء کے اشتہار میں اڑ کے کی بشارت لیکن اڑکی کا بیدا ہونا۔

(۲) مبارک احمد کی بیاری میں وہ الہام کہ'' قبول ہوگئ۔۔۔۔ بخار توٹ گیا۔

(۳) وفات مبارک کے بعد غلام علیم کی بثارت۔

کہ بیہ چاروں پیش گوئیاں پوری ہوگئیں؟ جناب مرزا صاحب فرماتے ہیں جو شخص تحدی

کے طور پر۔۔۔۔۔۔ پیش گوئی اپنے دعوی کی تائید میں شائع کرتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے۔

تو خداکی غیرت کا ضرور بیر تقاضا ہونا چاہیے۔ کہ ابد اُ ایسی مرادوں سے اس کو محروم رکھے۔

(ضمیمہ تریاق القلوب نمبر ۲ صفحہ ۹)

#### ٧ ـ طاعُون اورقاديان

جب اس صدی کے آغاز میں طاعون نے ملک کواپی گرفت میں لے لیا۔ تو جناب مرزا صاحب نے مختلف پیش گوئیاں شائع کیں۔ مثلاً

ا۔ جب تک وہ خدا کے مامور اور رسول کو مان نہ لیں۔ تب تک طاعون دُور نہ ہوگی۔ ( دافع البلاصفحہ ۵)

۲۔ اور وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔۔۔۔۔۔قادیان،
اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ (واقع البلاصفحہ ۵)
د طاعون دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ خدا کے سے موعود سے نہ صرف انکار کیا گیا۔ بلکہ اس
کودُ کھ دیا گیا۔۔۔۔۔۔۔ یہ طاعون اس حالت میں فروہوگی۔جب لوگ خدا کے فرستادہ
کودُ کھ دیا گیا۔۔۔۔۔۔۔ یہ طاعون اس حالت میں فروہوگی۔جب لوگ خدا کے فرستادہ
کو قبول کرلیں گے۔''

''طاعون دنیا میں گو۔۔۔۔۔۔۔ستر برس تک رہے قادیان اس کی خوفناک تباہی ہے مخفوظ رہے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔

''جفوظ رہے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔

'جوشن مجھے نہیں مانتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تیکن ڈال رہا ہے اور کوئی جینے کا سامان اس کے یاس نہیں۔ سیا شفیع میں ہوں۔

'کا سامان اس کے یاس نہیں۔ سیا شفیع میں ہوں۔

'دافع البااصفی سا)

بجائے اس کے کداس نشان سے ہمارے منگر اور مگذب کوئی فائدہ اٹھاتے اور خدا کے کلام کی قدر اور عظمت اور جلال ان پڑھتی۔ انہوں نے پھر سخت ٹھوکر کھائی۔ (البدر ۱۹۴۷ پر بل ۱۹۰۴ء)

البدر کا مدیر دنیا میں صرف ایسے احمق انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ جب کوئی الہامی پیش گوئی غلط ثابت ہوتو ان کا ایمان 'خدائی کلام کی عظمت وجلال' پر اور بڑھ جائے۔

ای مدری نے تین ہفتے بعد لکھا۔

" قادیان میں طاعون حضرت مسے علیہ السلام کے الہام کے ماتحت اپنا کام برابر کررہی میں۔ " (البدر۔ ۲ امٹی ۱۰۱۰)

اپریل م ۱۹۰۰ میں قادیان کا سکول طاعون کی دجہ سے بند کر دیا گیا۔ ادر سرکاری روز نامیج میں (ملاحظہ ہو۔ اخبار اہل حدیث امرتسر مور خدے امنی م ۱۹۰۰ می موان میں صرف مارچ اور اپریل م ۱۹۰۰ میں ۱۳۱۳ اموات درج ہوئیں۔ جو قادیان میں طاعون سے واقع ہوئی تھیں۔ قادیان کی آبادی ان دنوں اٹھا کیس سونفوس پر شتمل تھی۔ لوگ گھرا کرگاؤں چھوڑ گئے تھے اور تمام قصبہ سنسان ہو گیا تھا خود جناب مرزاصا حب اس حقیقت کا یوں اعتراف فرماتے ہیں۔

'' طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون کا زور تھامیر الڑ کا بیار ہو گیا۔'' (حقیقة الوجی صفحہ ۸۸ نیز صفحہ ۲۵)

دوم۔ کیا آپ کے گھر کی چارد بواری محفوظ رہی؟

بڑی غوٹاں (شاید ملازمہ) کو تپ ہو گیا تھا۔ اِس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ لیکن میری دانست میں اس کو طاعون نہیں ہے۔ احتیاطُ نکال دیا ہے ماسٹر محمد دین کو تپ ہو گیا اور گلٹی نکل آئی۔ اس کو بھی باہر نکال دیا ہے۔۔۔۔۔ میں تو دن رات دعا کرر ہا ہوں کہ اور اس قدر زور اور توجہ سے دعا نمیں کی گئیں کہ بعض اوقات میں ایسا بیار ہوگیا کہ بیدہ ہم گذرا کہ شاید دو تین منٹ جان باقی ہے اور خطر ناک آ ٹار ظاہر ہو گئے۔

( مکتوب مرزاصا حب بنام نواب محد علی خال محرره ۱۱۰ پریل ۱۹۰۴ء مندرجه مکتوبات احمد په

ج پنجم صفحه ۱۱۵)

تو گویا چار دیواری بھی محفوظ نہ رہی اور جناب مرزاصا حب بعالم پریشانی'' پورے زوراور توجہ ہے'' دعا وَں میں مصردف ہو گئے ۔ کس مقصد کے لیے؟ طاعون کے بڑھنے یا گھٹنے کے لیے؟ سیاق وسباق سے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتمہ کہ طاعون کے لیے دعا میں گررہے تھے۔ لیکن

"میں نے طاعون پھیلنے کی دعا کی ہے۔ سووہ دعا قبول ہو کر ملک میں طاعون پھیل گئی ہے۔ "
(هنيقة الوحی صفحہ ۲۲۳)

مبارک وہ خداہے جس نے دنیا میں طاعون کو بھیجاتا کہ اس کے ذریعیہ ہم بڑھیں اور پھولیں (یعنی لوگ طاعون سے بچنے کے لیے آپ کی بیعت میں داخل ہوں اور ہمارے دشمن میست و نابود ہوں۔)

(تتم حقیقة الوحی صفحہ اسما)

ان اقتباسات ہے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا اور آپ دنیا کی تباہی و بربادی پہبت خوش تھے۔ اس لیے کہ طاعون آپ کے عظیم الثان نشانات میں سے ایک نشان تھا۔

دنیا میں ایک نذیر آیا۔ اور دنیا نے اسے قبول نہ کیا۔ خدا اس کو قبول کرے گا اور زور آور
حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔۔۔۔۔۔زور آور حملوں سے مراد طاعون ہے۔

(مافوظات احمد میر حصہ تفتم صفح ۲۲۵)

یے طاعون آپ کی دعا کا نتیجہ 'مبارک خدا'' کی طرف سے اشاعتِ اسلام کے لیے ایک وسیلہ اور صدافت رسول کو ظاہر کرنے کے لیے ایک زور آور جملہ تھا۔ اس لیے ہر خیر خواہ اسلام کا یہ فرض تھا کہ وہ اس عظیم الشان شان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے پوری قوت صرف کر تا اور اگر کوئی شخص رفع طاعون کے وسائل اختیار کرتا تو اس کے خلاف جہاد کرتا رکیکن نہ جانے یک بیک کیا ہوا۔ کہ جناب مرز اصاحب انگریزی حکومت ( دجال ) کی خدمت میں بدیہائے تشکر پیش کرنے لگے۔ مساحب انگریزی حکومت ( دجال ) کی خدمت میں بدیہائے تشکر پیش کرنے لگے۔ مشکر کا مقام ہے کہ گور نمنٹ عالیہ ( انگریز کی نے اپنی رعایا پیرم کرکے دوبار نہ طاعون سے بیجانے کے لیے ٹیکہ کی تجویز کی اور بندگان خدا کی

بہبودی کے لیے کئی لا کھرو پید کا بوجھا پنے سرڈ ال لیا۔ درحقیقت بیدہ کام ہے۔جس کاشکر گزاری سے استقبال کرنادانشمندر عایا کافرض ہے۔

( کشتی نوح صفحه ۱)

جناب نے '' دانشمندرعایا'' کا فرض تو بتادیا۔ کہ وہ ٹیکہ کی تجویز اور بندگانِ خدا کی بہودی پر '' گورنمنٹ عالیہ کاشکر سیادا کرے۔لیکن بینہ فر مایا۔ کہاس کا روبیآ پ کی ہستی گرامی کے متعلق کیا ہو کہ جن کی دُعاہے ملک میں طاعون پھیلا۔

" تا كەمىر ئىرىخىن ئىست د ئابود بول \_"

سنا ہے کہ انبیاء تمام کا ئنات کے لیے رَحمت بن کر آتے ہیں۔ اُن کا کوئی دیٹمن نہیں ہوا
کرتا۔ وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں۔ وہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ وہ سب کو گلے لگاتے ہیں۔
میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر
کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرادیٹمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع سے ایسی محبت
کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہر بان اسے بچوں سے بلکہ اس سے بڑھ کر۔

(اربعين نمبراصفحة)

کیا مہربان والدہ اپنے بچوں کوطاعون میں پھنسانے کے لیے دُعا کیں کیا کرتی ہے؟ اور ان کے''نیست و نابود'' ہونے پہ خوش ہوتی ہے؟ اگر آپ حقیقاً دنیائے انسانی پہوالدہ سے زیادہ مہربان تضاقہ پھر سے کیوں کہا۔

> ''مبارک ہے وہ خدا جس نے دنیا میں طاعون بھیجا۔۔۔۔۔۔ تاکہ ہم بڑھیں اور پھولیں اور ہمارے تثمن نیست و نابود ہوں۔۔۔۔۔'' سوم۔ کیا آپ کے ہیرومحفوظ رہے؟ رنبیں)

ا۔ ماسر محددین (گھرییں جور ہتاتھا۔تو پیروبی ہوگا۔) کو گلٹی نکلی۔

ا۔ آپ خورتشکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے پیروبھی طاعون کا شکار ہوئے۔ ہماری جماعت

ے بعض لوگوں کا طاعون سے فوت ہو جانا بھی ایسا ہی ہے۔جیسا کہ آنخضرت اللَّیْنَا ہُ کے بعض سحابار الْی میں شہید ہوئے تھے۔ اگرایک آدمی ہماری جماعت میں مرتا ہے تو بجائے اس کے سویازیادہ آدمی ہماری جماعت میں داخل ہوتا ہے۔ میں داخل ہوتا ہے۔

كيول داخل ہوتا ہے؟ اس كى وجه حكومت ہندكى زبانى سنيئے ۔

( قبول احمدیت کی بڑی وجہ بانی احمدیت کا بیدوعوٰ ی تھا کہ اس کے پیرو طاعون سے محفوظ رہیں گے لیکن حفاظت کے لیے ایک عارضی وقفہ کے بعد احمدی بھی باقی آبادی کی طرح طاعون کا شکار ہونے لگے اور لوگوں کا اعتقاد رسولِ قادیان کے اعلان کے متعلق متزلزل ہوگیا۔)

(كتاب مردم ثارى برائے سال ١١٩١١ ع في ١٦٩)

چہارم۔ کیا آپ کونہ ماننے والے طاعون کا شکار ہو گئے؟ دعو کی تو یہی تھا۔ ''سواے عزیز و!اس ( طاعون ) کا بجز اس کے کوئی علاج نہیں کہ اس مسیح کو سچے دل اورا خلاص ہے تبول کرلیا جائے۔ ( دافع البلاصفی ۱۱۲)

اس وقت تُقريباً چاليس ہزار انگريز افسر ہندوستان ميں موجود تھے۔وہ سب کے سب سيج موغود کے منگر تھے کیا وہ تمام طاعون سے ہلاک ہو گئے تھے؟ کیا ہندوستان میں احمد ایوں کے بغیر کوئی اور متنفس باقی نہیں رہا تھا۔ اگر نہیں رہا تھا تو ااوا بیکی کتاب مردم شاری میں چھ کروڑ چھیاسٹھ لاکھ صلمان اور ۲۸ کروڑ دیگر اقوام کیسے درج ہوگئی ہیں۔

پنجم ۔ کیاواقعی طاعون اس وقت تک دُورنہیں ہواتھا۔ جب تک لوگوں نے خدا کے فرستادہ کو مان نہ لیا؟

اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں کتاب مردم ثاری کی پھرورق گردانی کرنی پڑے گی۔

احربون كي تعداد

جب اوالع کی مردم شاری قریب آئی تو جناب مرزاصاحب نے اعلان کے ذریعے اپنی

جماعت کو ہدایت کی۔ کہ وہ کتاب مردم شاری میں اپنے آپ کو احمدی درج کرائے۔اور ساتھ حکومت سے درخواست کی۔

"ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ ای نام (احمدی) سے اپنے کاغذات اور مخاطبات میں اس فرقہ کوموسوم کرے۔ یعنی سلمان فرقہ احمد ہیہ۔"

(اشتہار مجربی منوم برو ۱۹ عمند رجبر یاق القلوب صفحه ۲۹) کتاب مردم ثاری کے اوراق اللئے سے پہلے مید دکھ لینا نا مناسب نہ ہوگا کہ خود مرز ا صاحب کا ندازہ تعداد جماعت کے متعلق کیا تھا۔

ا- موماز میں فرمایا۔

''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ جماعت برنبت تمہاری جماعتوں کے تھوڑی می اور فئہ قلیلہ ہے۔اور شایداس دفت چار پانچ ہزار سے زیادہ نہ ہوگی۔'' (انجام آکھم صفحہ ۲۸)

۲- يې سال (عوماء) اوريبي کتاب

''(مولوی عبدالحق کے ساتھ)مباہلہ سے پہلے میرے ساتھ شاید تین چار سوآ دمی ہوں گے۔اوراب آٹھ ہزار سے پچھزیادہ وہ لوگ ہیں جواس راہ میں جانفشاں ہیں۔'' (ضمیمہ انجام آٹھم صفحہ ۲۷)

س- وای سال اوروای کتاب

''۔۔۔۔۔۔(اللہ نے) ہماری قبولیت زمین پھیلائی اور ہماری جماعت کو ہزارتک پہنچایا۔
جماعت کو ہزارتک پہنچایا۔
تو گویا کر ۱۸۹ء میں احمد یوں کی تعداد پہلے چار پانچ ہزار۔ پھر آٹھ ہزار سے پھوڑیادہ اور اس کے بعد صرف ایک ہزارتھی۔

- ۱۸۹۹ء میں ''میری جماعت کے لوگ دس ہزار ہے بھی کچھزیادہ ہوں گے۔'' (حاشیہ ضمیمہ نبر۲ تریاق القلوب صفحہ ۳۹۳)

۵- ۱۹۰۲

'' آج کی تاریخ تک بیرجماعت (احمدیہ) برکش انڈیا میں ایک لا کھے بھی کچھزیادہ ہے۔'' (کشتی نوح صفحہ 4)

٢- ١٩٠٦ -٦

ان دنوں میں دس آ دمی بھی میری بیعت میں نہ تھے۔ مگر آج خدا کے فضل سے تین لا کھے بھی زیادہ ہیں۔ (حقیقة الوی صفحہ ۱۲۰)

٧- ١٩٠٤ على

''اورسب بیعت کرنے والے چارلا کھ کے قریب ہوں گے۔'' (چشمہ معرفت صفحہ ۲۳)

۸۔ مئی ۱۹۰۸ء میں رحلت ہے دوروز پہلے ''یاور ہے کہ ہماری احمد کی جماعت چارا اکھے کچھ کم نہیں ہے۔'' (یغاضلی صفحہ ۱۳

الكين

کتاب مردم شاری برائے سال ۱۹۱۱ء صفحہ ۱۲۹ بتاتی ہے کہ طاعون کے بعد ۱۹۱۱ء میں احمد یوں کی تعداد صرف اٹھارہ ہزار چھسو پچانوے (۱۸۹۹۵) تھی۔اورکل پنجاب کی آبادی ایک کروڑ پچانو کے لاکھ اتا می ہزار چھیا لیس (۲۹،۷۹۹) لیمن طاعون کے بعد بھی صرف پنجاب میں سے موعود کے مشرایک کروڑ پچپانوے لاکھ ساٹھ ہزار باتی تھے اور طاعون ختم ہوگیا۔ حالا تکہ خدا فیصر پیمافر مایا تھا۔

'' پیطاعون اس حالت میں فروہوگی۔ جب کہلوگ خدا کے فرستادہ کو تبول کرلیں گے۔'' (دافع البلاصفحہ ۹)

#### ٥- الهام عمر

جناب مرزاصاحب في الهام عمر كواني تصانيف عن سوم تبهت زياده دبراياب مثمر كواني تصانيف عليه ط ثمانين حولا او قريبا من ذالك او تزيد عليه ط اوراس كاتر جمد يول فرمايا ب

'' تیری عمراتی برس کی ہوگی یا دو چارکم یا چندسال زیادہ''

(ضميمة تخفهُ گُولڙو پيصفحه ٢٩)

اس کی مزید تشریح یوں فر مائی ہے۔

فبشرنا ربنا بثمانين سنة اوهم اكثر عددواً

(موامب الرحمان صفحدام)

(الله نے مجھے بثارت دی ہے کہ تیری عمراتی برس یا بھوزیادہ ہوگی)

اول تو بیالبام ہی عجیب ہے۔ استی برس ۔ دو چار کم۔ یا چندسال زیادہ کیا اللہ مستقبل کے واقعات ہے۔ بخبر ہے؟ کیا البہام نازل کرتے وقت اے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی وفات ۲۹ مئی ۱۹۰۸ کی دو اور تاریخ وفات بھی معلوم تھی اور تاریخ وفات بھی معلوم تھی تو پھر البہام میں بیا ظہار تجابل ''دو چار کم یا چندسال زیادہ'' کیوں؟ جس شخص کو اپنے مرحوم بیٹے کی تاریخ ولادت و وفات ہر دو معلوم ہوں۔ اور جمع وتفریق کا قاعدہ بھی جانتا ہو۔ وہ بھی نہیں کہا تاریخ ولادت و وفات ہر دو چار کم یا چندسال زیادہ تھی۔ بیاشتہاہ و تجابل ای شخص کے بیان کہ میرے بیٹے کی عمر بیس برس یا دو چار کم یا چندسال زیادہ تھی۔ بیاشتہاہ و تجابل ای شخص کے بیان میں ہوسکتا ہے۔ جو تاریخ ولادت و وفات ہر دو سے نا واقف ہو۔ اور یا اس قدران پڑھہو کہ سال فی سے سنین حیات تفریق کر کے حاصل نہ بتا سکتا ہو۔ پھر عجیب تربیہ کرتش کے البہام ''ای وفات میں یا کہ چھوڑ ہے۔ برس یا کچھوڑ بیا ہے۔ کو نیاز کو کہ کو چھوڑ ہے۔ برس یا کچھوڑ یادہ'' کا تو ذکر ہے کہ لیکن' دو چار کم'' کا کوئی ذکر نہیں چلیئے۔ اس بیش و کم کو چھوڑ ہے۔ برس یا کچھوڑ یادہ'' کا تو ذکر ہے کہ لیکن' دو چار کم'' کا کوئی ذکر نہیں چلیئے۔ اس بیش و کم کو چھوڑ ہے۔ برس یا کھیز شاطر کھے کہ البہام کا مرکزی عدد میں ہے۔

جناب مرزاصاحب نے اپنی تصانیف میں تاریخ ولادت کہیں ذکر نہیں فر مائی صرف اتنا

بار بار فرماتے ہیں کہ میں ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء کو پیدا ہوا تھا۔ اور نہ آپ کے سونج نگاروں نے بیہ تکلیف کی کہ سول سرجن گوردا سپور کے دفتر ہے آپ کی تاریخ ولا دت معلوم کر لیتے۔ استے بوے روحانی رہنما کے مریدوں کا بیتسابل قابل افسوس ہے۔

''میری بیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہو گی اور ۱۸۵۵ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہو گی اور ۱۸۵۵ء میں سولہ برس کا یاستر ہویں برس میں تھا۔''

کیا کوئی حساب دان سے بتا سکتا ہے کہ آپ ع<u>دد ۱۸۵۷ء میں ک</u> حساب سے سولہ برس کے سخے؟ خیرا سے چھوڑ ہے۔ صرف سال ولا دت یا در کھئے۔ اور سال وفات یعنی ۱<u>۹۰۸ء</u> سے اے منہا کرد ہجئے۔

باقی بچے ۸۸ یا ۲۹ اب دیکھئے اس الہام کو تیری عمراتی سال ہوگی۔ یا دو چارکم یا چندسال زیادہ۔ پ

ليكن يهال تك تو پورے اابرس كم بيں۔

'' پھر اگر ثابت ہو۔ کہ میری سوپیش گوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہوتو میں اقر ارکروں گا کہ میں کا ذب ہوں۔'' (حاشیدار بعین نمبر مصفحہ ۴۰۰)

## ٢ \_ امراض خبيث سے تفاظت كاوعده

''اس ( آ ) نے مجھے براہین میں بشارت دی۔ کہ ہرایک خبیث عارضہ سے مجھے محفوظ رکھوں گا۔'' ( معمدہ محتفظ کوٹر دیوجاشے سفحہ ۴۰۰ )

'' خبیث عارضہ'' سے مراد کوئی مزمن یا مہلک بیاری ہی سکتی ہے مثلاً دائی ول دھڑ کن۔ وق ۔خون کا دباؤ۔ ذیا بیطس ۔امراض طوا کف خانہ جنون ۔مرگی ۔ طاعون ۔ ہیضہ برص۔ دائمی خارش وغیرہ۔

"بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت موتود کو پہلی وقعہ دورانِ سراور ہیسٹر یا کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔۔۔۔۔۔ اس کے بعد آپ کو با قاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔' (سیرۃ المہدی حصاول صفیہ ۱۱) مراق کا مرض حضرت مرزاصاحب کوموروثی نے تھا۔ بلکہ بیخارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہواتھا۔ (رسالہ ریویوقادیان بابت اگست ۱۹۲۱ء) شخصت پیدا ہواتھا۔ (رسالہ ریویوقادیان بابت اگست ۱۹۲۱ء) سے ماتحت پیدا ہواتھا۔ (رسالہ ریویوقادیان بابت اگست ۱۹۲۱ء) سے بیناری آپ کوحضرت مرزا غلام مرتضی صاحب مرحوم کی زندگی میں ہوگئی سید بیاری آپ کوحضرت مرزا غلام مرتضی صاحب مرحوم کی زندگی میں ہوگئی میں ہوگئی ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس بیاری میں آپ کی حالت بہت نازک ہوگئی میں محقل ۔۔۔ (حیات احمد بیجلد دوم نمبراول صفحہ ۵ مو کوفی یعقوب علی)

میں ایک دائم المرض آدمی ہوں۔۔۔۔۔ ہمیشہ سر درداور دوران سر اور کی خواب اور

تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری بیماری۔۔۔۔۔۔ فی بیشاب آتا ہے

کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سوسو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے

۔۔۔۔۔۔ بسا اوقات میر ایہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ پڑھ کر او پر جاتا

ہول ۔ تو مجھے اپنی ظاہری حالت پر امید نہیں ہوتی کہ۔۔۔۔۔ میں زندہ رہوں

گا۔

# الهام للح

ٹلے عربی زبان میں برف کو کہتے ہیں۔جب مرزاصاحب کے الہامات زلزلہ کی وجہ سے بعض لوگوں میں بے چینی کی کھیل گئی۔تواللہ نے سالہام نازل کیا۔

'' پھر بہارآئی تو آئے گئے کے آنے کے دن اور اس کی تشریح یوں فر مائی۔''
''دوسرے معنی اس کے عربی میں اطمینان قلب حاصل کرنا ہے
۔۔۔۔گذشتہ دنوں میں زلزلوں کی نسبت کی طبع لوگوں نے شبات
بھی پیدا کئے تھے اور شلح طبع یعنی کلی اطمینان سے محردم ہو گئے تھے۔اس
لیے بہار کے موسم میں ایک ایسا نشان ظاہر ہوگا۔ جس سے شلح قلب ہو
جائے گا۔''
("تمد هیقة الوجی صفحہ ۲۳)

كون ساموسم بهار؟

حقیقت الوتی کا تتر جس سے بیا قتباس لیا گیا ہے۔ کو 19 یک کا وائل میں لکھا جارہا تھا۔ بظاہر موسم بہارے کو 19 یہ ہی کا موسم ہوسکتا ہے۔ لیکن نہیں ۔ آپ اس کتاب میں آگے چل کر لکھنے ہیں۔

"بہار جب دوبارہ ( یعنی ۱<u>۹۰۸ء</u> میں ) آئے گی تو ایک اورزلزلہ آئے گا۔'' ( تتمہ حققة الوی صفحہ ۹۵ )

اور چندسطور کے بعد فر ماتے ہیں۔

'' پھر بہار جب بارسوم (لیعنی 1909ء میں) آئے گی تو اس وقت اطمینان کے دن آجا کیں گے۔اوراس وقت تک خدا کی نشان ظاہر کرے گا۔

(تتمه حقيقة الوحي صفحه ١٠)

تو واضح ہوگیا۔ کہ الہام ثلج کا تعلق و <u>1913ء</u> کے موسم بہارے تھا۔ لیکن آپ کا انقال مکی موسم بہارے تھا۔ جو اطمینان قلب <u>1904ء</u> میں ہو گیا۔ تو کیا و <u>191</u>ء کی بہار میں کوئی الیا نشان نازل ہوا تھا۔ جو اطمینان قلب

(تتر حقيقة الوحي صفحه ٣٩)

سے خط کشمیر سے جاریا خی روز پہلے بعنی ۲۰ فروری کو چلا ہوگا۔ کیا ۲۰ فروری کوعین بہار کا موسم ہوتا ہے اور باغ چھولوں اورشگوفوں سے بھرجاتے ہیں۔ قارئین کرام! آپ بیسیوں موسم بہارد کیھ چھے ہیں۔ کیا آپ نے آج تک ۲۰ فروری کوبھی کوئی بہارد کیھی ہے؟ حافظے پر زورڈالیے۔ اگریاد نہیں رہاتو اگلی ہیں فروری کا انتظار فر ماسے اور اچھی طرح گھوم دیکھتے کہ کیا ہیں فروری کو پنجاب میں کہیں بہارہوتی ہے؟

اور وہ معمد تو بدستور حل طلب رہا۔ کہ جس الہام کا تعلق تیسری بہار (<u>19۰9ء</u>) سے تھا۔ وہ پہلی بار میں کیسے پورا ہوگیا؟

## ٨\_ميال منظور فحد كے كھر لڑكا

نوٹ:۔ ازیج موعود

''بذر بعدالہام اللی معلوم ہوا کہ میاں منظور محد کے گھر میں محمدی بیگم (زوجہ منظور محد ) کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے نام میہ ہول گے بشیر الدولد۔ عالم کباب۔ شادی خان کامیة الله

(البشرى ازبابومنظورالبي ج دوم صفحه ١١١)

خال-''

لیکن ہوا ہے کہ لڑ کے کی جگہ کا جولائی ال<u>واع</u> کوایک لڑ کی پیدا ہوگئی۔اں پر جناب مرزا زلکھا

وی اللی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جونمونہ قیامت ہوگا۔ جلد آنے والا ہے۔اس کے لیے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیرمنظور محدلد هیانوی کی بیوی محدی بیگم کولڑ کا پیدا ہوگا۔۔۔۔۔گر بعد اس کے بیس نے دعا کی کہ اس زلزلہ نمونۂ قیامت میں کچھ تا خیر ڈال دی جائے بعد اس کے بیس نے دعا قبول کرکے زلزلہ کی اور وقت پہ ڈال دیا ہے اس لیے ضرور تھا کہ لاکا پیدا ہونے میں بھی تا خیر ہوتی۔ چنانچہ پیرمنظور محد کے گھر میں کا جولائی ۱۹۰۱ء کو ہروز شہ شنہ لڑکی پیدا ہوئی۔ (هیقة الوتی حاشے صفحہ ۱۹۵۵)

یا در کھیے کہاڑ کا پیدا ہونے میں تاخیر ہوئی تھی۔ پیدائش منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن

پچھ عرصہ بعد محمدی بیکم کا انتقال ہوگیا۔اوراس' عالم کباب' کے عالم وجود میں آنے کے تمام امکا نات ہی ختم ہوگئے۔اس' حادثہ' پر البشریٰ کامصنف کلصتا ہے۔

"الله تعالى بہتر جانتا ہے كہ يہ پیش گوئی كب اور كس رنگ ميں پورى ہوگ \_ گوحضرت اقدى نے اس كا وقوعة محمدى بيكم كے ذريعيہ نے مايا تھا گر چونكہ وہ فوت ہو چكى ہے اس ليے اب تخصيص نام ندرہى \_ بہرصورت بيپيش گوئی متشابہات ہے ہے ''

(البشرى ازبانومنظورالبي ج\_دوم صفحه ١١٦)

جناب مرزاصا حب كاارشاد ہے۔

بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی ہے ہوڑھ کرادرکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔ (اشتہار مندرجہ تبلیغ رسالت ج اول صفحہ ۱۱۸)

#### كنوارى اوربيوه

جناب مرزاصا حب پرایک الهام نازل ہواتھا۔ بکو ٌ و ثیب (کنواری ہیوہ)

الہام کے معنی مہم ہی سمجھ سکتا ہے۔

" ، المهم سے زیادہ کوئی الہام کے معنی سمجھ سکتا اور نہ کسی کاحق ہے جواس کے مخالف کہے۔" ( تتمہ حقیقة الوحی صفحہ کے )

٩٨٥٤٤ كاواخرمين آپ نے اس الہام كى تشريح يوں فرمائى۔

خدا کا ارادہ ہے کہ وہ دوعور تیں میرے نکاح میں لائے گا ایک بکر (کواری) ہوگی اور دوسری ہوہ۔ چنانچہ بیالہام جو بکر کے متعلق تھا۔ پورا ہو گیا۔ اور اس وقت بفضلہ چار پسراس ہوی ہے ہیں اور بیوہ کے الہام کا انتظار ہے۔ (تریاق القلوب تصنیف دعمبر ۱۸۹۹ یصفی ۳۳)

، بدا نظارتا دم دالپیس جاری رہااورکوئی ہیوہ آپ کے نکاح میں نہ آئی۔اس پر ہابومنظورالہٰی

نے لکھا۔

۔ بیالہام اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت ام المونین (نصرت جہاں بیگم صاحبہ ) کی ذات میں پورا ہوا۔ جو بکر آئیں اور شیب (بیوہ) روگئیں۔ (مجموعہ الہامات صفحہ ۳۸)

بابوصاحب کی خدمت میں صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ۔

'' اللهم ے زیادہ کوئی الہام کے معنی نبیں مجھ سکتا اور نہ کسی کا حق ہے۔ جو اس کے مخالف

"- 25

### • البعض بابركت عورتين

جناب مرزاصاحب نے ۲۰ فروری ۱۸۸۱ یکوایک اشتہار نکالاتھا۔اس کے متعلق بعد میں فرماتے میں۔

اس عاجزنے ۲۰ فروری ۱۸<u>۸۱ع کے ایک اشتہار میں سے پیش گوئی خدا تعالی کی طرف سے</u> بیان کی تھی کداس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابر کت عورتیں اس اشتہار کے بعد تیرے نکاح میں آئیں گی اوران سے اولا دبیدا ہوگی۔ (تبلیغ رسالت جلداول صفحہ ۸)

اس اشتہار کے وقت آپ کے ہاں دو بیویاں موجود تھیں نفنل وسلطان کی والدہ۔ جے بعد میں طلاق ہوگئی۔ اور نصرت جہال بیگم صاحبہ جوموجودہ امام جماعت جناب میاں محمود احمد صاحب کی والدہ تھیں نصرت بیگم صاحبہ کے بعد کسی اور عورت ہے آپ کا نکاح نہیں ہوا۔

جناب مرزاصاحب فرمات بین۔

میری تائید میں خدا کے کامل اور پاک نشان ہارش کی طرح برس رہے ہیں اور اگر ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے تمام گواہ اکٹھے کیے جائیس تو میں خیال کر تا ہوں کہ وہ ساٹھ لاکھ ہے بھی زیادہ ہوں گے۔

آپ کی بعض پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ جن میں سے ہم کیکھر ام اور احمد بیگ کی وفات میعاد معینہ میں ہے۔ بعض مناظرین نے انہیں بھی جھلانے کی کوشش کی۔ لیکن ان کے دلائل اطمینان بخش نہیں اور ہمیں ان سے اتفاق نہیں گواس حقیقت سے یقینا اتفاق ہے کہ صرف پیش گوئی وئیل نبوت نہیں بن عتی۔ جناب مرزا صاحب نے نعمت اللہ کی پیش گوئی کا بار بار ذکر فر مایا ہے۔ نیز عبد اکلیم کی پیش گوئی آپ کی وفات کے متعلق پوری ہوئی اور پورپ کے مشہور تجم شیروکی تو تمام پیش گوئیاں پورگ نگیں۔

ملاحظه ہواس کی مشہور کتاب ''بشارات عالم'' لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی نبیس تھا۔

#### الهامات

میں جب آپ کے الہامات پرنظر ڈالٹا ہوں ۔ تو مختلف قتم کی حیرانیاں مجھے گھیر لیتی ہیں۔ اول۔ اللہ کی ازل سے سیسننت رہی ہے کہوہ انبیاء پران کی اقوام کی زبان میں وحی نازل کرتا رہا۔

وَهَا آرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (ابراہیم: ۳) (ہم نے ہر رمول پرصرف اس کی قوم کی زبان میں وحی نازل کی تی)

یبال حصر ہے'' صرف قوم کی زبان میں'' اور سالت کی طویل تاریخ میں ایک بھی استثنا موجو زمبیں ۔اگر کرئی ہے تو بتا ہے کیکن چود ہویں صدی میں اللہ نے اپنی بیعادت فور آبدل ڈالی۔ اور جناب مرزاصا حب پر جو ، فبالی نژاد تھے عموماً عربی البہامات اتار نا شروع کر دیے ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گیوں؟ قوم کی زبان پنجابی تھی ۔عربی سیجھنے والے لاکھ میں دو بھی نہیں تھے۔اور اللہ تعالیٰ دھڑ ادھ وعربی میں البہامات نازل کر دہاتھا۔

اس کی دجہ جناب مرزاصاحب یوں بیان فرماتے ہیں۔

یمی (عربی) ایک پاک زبان ہے۔جو پاک اور کامل اورعلوم عالیہ کاذخیرہ اپنے مفر دات میں رکھتی ہے۔اور دوسری زبانیں ایک کثافت اور تاریکی کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہیں۔ان لیے وہ اس قابل ہرگزنہیں ہو عتیں کہ خدا تعالیٰ کا کامل اور محیط کلام ان میں نازل ہو۔

(آريدهم حاشيه صفحه)

" اسلیم کرلیا که عربی ایک پاک اور کامل زبان تھی اور دوسری زبانیں کثیف و تاریک ہونے کی وجہ ہے ہرگز اس قابل نہیں تھیں کہ خداتعالیٰ کا کامل و محیط کلام ان میں نازل ہوتا۔ "
لیکن

پھر میرکیابات ہے کہ ای خدانے دیگر کثیف و تاریک زبانوں میں بھی سینکڑوں الہامات آپ پرنازل کئے جن ہے آپ کی تصانیف لبریز میں بچھ میں نہ آیا کہ اللہ کوکون ی مجبوری پیش آئی محقی کہ اس نے ایک کامل اور پاک زبان کوچھوڑ کرتاریک و کثیف زبانوں میں بھی بولنا شروع کر دیا۔ اگر حقیقتا باتی تمام زبانیں کثیف و تاریک تھیں۔ تو پھر آپ نے پوری بہتر کتابیں کثیف اردو میں کیوں کھیں جو لگھیں جزارہا اشعار کثیف فاری میں کیوں تصنیف فرمائے اور زندگی بھر پنجابی جیسی تاریک زبان کیوں بولئے رہے۔

دوم۔ مزید چرت اس امر پر ہے کہ آپ کے الہامات میں عموماً قر آنی آیات ہیں جن میں کہیں کہیں کہیں کوئی نیا پیوندلگا ہوا ہے۔ یقر آن آیات دوبارہ کیوں اتاریں۔ کیا پیقر آن سے غائب ہو چکا تھا؟

سوم - پھر بیکیابات ہے کہ بی پیوند فصاحت کے لحاظ سے قرآنی آیات کے ہم طخنہیں۔ مثلاً هُو وَ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

> '' پیتهذیب الاخلاق' کاجوژکس قدرغیرقر آنی واجنبی ہے۔ انت مِنّی بمنزلیة وکلِدی ط (تومیرے بیٹے کی جابجاہے)

یہ منزلت کا استعمال خالص پنجابی قتم کا ہے۔ اس الہام سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد بھی ہے۔ اے اپنی اولاد سے گہری محبت ہے اوروہ سے موعود سے کہ رہا ہے کہ محکو تجھ سے اتن محبت ہے جتنی اپنے بیٹے سے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ جب شبہ بہی مفقود ہے تو پھر بیت شبیہ کیسے جھے ہوئی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ زید عمر سے کہ۔

''میں تجھے اتناہی پیند کرتا ہوں۔ جتنااپی تیسری آئھ کو۔'' تیسری آئکھ ہوتی ہی نہیں ۔اس لیے یہ شہیہ غلط ہے۔

عربی زبان میں مؤنث و مذکر کے لیے جدا جدا افعال ہیں ۔اگر مخاطب مرد ہوتو کہیں گے

قل (کہہ)مونث ہوتو قولی۔افعل (تو مردیکام کر)افعلی (تو عورت بیکام کر) لیکن ایک الہام میں پیمیز قائم نہیں رکھی گئی۔قرآن کی ایک آیٹ تھی۔

یا آدم اسکن

آ دم مرد تھا۔اس کے لیے اسکن ہی تھے تھا۔لیکن جناب مرزاصا حب کے ایک الہام میں مخاطب عورت ہے۔ادرفعل مذکر۔

یا مریم اسکن

مريم مونث ب-اس ليا عنى جا بي تقاا كريدوفقر

ا۔ مای خدا بخش روٹی کھارہی ہے۔

۲۔ جہن زینت بیکم چلا گیا ہے۔

غلط بين \_ تو پهر "يا مريم اسكن" كيونكر صحيح بوا\_

میرے سامنے اس وقت اس طرح کی بے قاعد گیوں اور بوالعجیوں کی ستر سے زیادہ

مثالیں بڑی ہیں ۔جنہیں میں خوف طوالت نظر انداز کرتا ہوں۔

چہارم۔ جب کفارنے حضور علیہ السلام ہے معجز ات طلب کیے تو آپ نے فرمایا۔

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ط (بناسرآ يُل:٩٣)

کہ میں تو صرف انسان ہوں اور رسول بھی۔ مطلب یہ کہ میرا کام ابلاغ وحی میں۔ کرامات و معجزات وکھانا نہیں سارے قرآن کو الجمد سے والناس تک پڑھ جائے ۔حضور علیہ السلام نے کہیں بھی اپنی رسالت کے ثبوت میں کوئی معجزہ نہیں وکھایا۔اور نہ کوئی تحدی کی۔اگر کہا تو صرف اتناہی۔ کہ

"میں ولادت سے تہارے درمیان رہ رہا ہوں۔ میری زندگی پی نظر

ڑالو\_''

يابيكه

"اگراس قرآن کے منجاب اللہ ہونے میں کوئی شک ہے توایک سورہ ہی بنالاؤ۔"

لیکن دوسری طرف جناب مرزاصاحب کی بهتر تصانیف۔

ا اثبات نبوت ۲ نثانات

س\_ بشارات شکنه کی تاویلات سے انعامی اشتہارات

۵\_ اورتازه پیش گوئیول

ے لبرین ہیں۔ رسول کا کام ابلاغ رسالت ہے نہ کہ بشارات و تاویلات میں الجھ کررہ

-16

· پنجم ۔ بائلیل میں گذشتہ انبیاء کے چھیا سے صحائف شامل ہیں ۔ پھر بدھ ۔ زرتشت ۔ کرشن اور · سقراط كى تعليمات بھى دنيا ميں موجود ہيں۔ان سب كا مطالعه فرمايئے۔آپ كوان میں از ابتدا تا انتہا بلنداخلاتی ہدایات ۔ سیای ضوابط اور معاشی فلاح کے لیے بہا گرملیں گے۔ یمی حال قرآن عیم کا ہے۔آب اس میں عبادات۔ اقتصادیات۔ ساسیات اورمطالعة كائنات بركمل \_روش اورلا فانی بدایات یا ئیس گے بہال پیش گوئیوں کا جھگزانہیں۔ تاویلات یا انعامی اشتہارات کا چرچانہیں۔ قیصر و کسریٰ کی خوشا منہیں۔ کچھ بھی نہیں صرف انسانی اصلاح سے کام ہے وہی اور دوسری طرف جناب مرزاصاحب كالهامات مين"جوبين اجزايه شمل مين "حيات انساني كا كوئى لاتح عمل خبيس ماتا \_ان ميس نصوم وصلوة كاذكر بريد في وزكوة كا\_ندمائل نكاح وطلاق كا\_ندورافت ارضى وتمكن في الارض كا\_ندجهاد وصدقات كا\_ندحلال و حرام كا (الاما شآء الله) إن ميس بي كيا؟ ستر في صدى مي موعود كي تعريف. تو میرابیا ہے۔ میری سل تھ سے شروع ہوگ۔ تیری عمرای کے قریب ہوگی۔ میں اپن تعمین تم یہ کمل کردوں گا۔ فتح قریب ہے تم کامیاب رہو گاوراعداذ لیل مول گے۔ تم جمارے بال بہت بلند ہو۔ تم می ابن مریم ہوتم جیساموتی ضائع نہیں ہوسکتا خدا تھے بچائے گا۔ہم نے مجھے کور دياتم ير بهاري بركات نازل مول كى يتم الخليفة السلطان موحتمهيل ملك

عظیم دوں گا۔

اور باقی بشارات وغیرہ - تاریخ انسانی کابیہ پہلا واقعہ ہے کہ اللہ نے ایک رسول بھیج کر الہام کی ساری مشیزی اس کے اوصاف تر اشنے پید گا دی۔ اور مخلوق کودہ بالکل بھول گیا۔

می تو جناب مرزاصاحب کی نوازش خاص بھے کہ آپ نے اپنے بھواد قات اصلاح اخلاق کے لیے بھی وقف فرمائے اور چند صفحات تطبیرا خلاق پر بھی لکھ ڈالے ورنہ خدانے تو ۱۸۶۵ء سے لے کر ۱۹۰۸ء تک شاید ہی کوئی الہام اصلاح خلق کے لیے نازل کیا ہو۔

ششم۔ جناب مرزاصاحب کااردواسلوب تحریر مولویا نہ تھاان معنوں میں کہروائی وسلاست کا خیال قطعاً نہیں رکھتے سے علمائے مکا تیب کی طرح بھاری بھاری الفاظ، توالی اضافات کے ساتھ استعال فرماتے سے حضو و زوائد ہے اجتناب نہیں کرتے سے اضافات کے ساتھ استعال فرماتے سے حضو و زوائد ہے اجتناب نہیں کرتے سے (تفصیل آگے) حروف عطف کی بھر مارے جملے کا حلیہ بگاڑ دیے سے اجزائے جملہ کو شاف و زوادر ہی سے مقامات پر سے دیے سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بعض اوقات ناکافی الفاظ کی وجہ سے بات مہمل ہی ہوجاتی تھی۔

جیرت ہے کہ یہی تمام اوصاف ان الہامات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جوار دو۔ فاری یا انگریزی میں آپ پہنازل ہوئے۔ایک دومثالیں ملاحظہ ہوں۔

" آسان سے بہت دُوداتراہ محفوظ رکھ۔" (حقیقة الوحی صفحہ ۱۰۲)

ۇود=دھوال

۔ یہاں یہ دُودکس قدر بجیب معلوم ہوتا ہے۔ اردو کے سادہ سے جملے میں فاری کا یہ بھاری بھرکم لفظ گویا شخن چمن میں بھینسابا ندھ دیا گیا۔ اور زیادہ عجیب یہ کہ دھواں ہمیشہ آسان کی طرف جاتا ہے اور یہاں آنے کی خبر دی گئی ہے۔'' اے محفوظ رکھ'' کیا مطلب؟

"بہت سے سلام میرے تیرے پر ہول۔" (هیقة الوحی صفحہ ۱۰۲)

میمضمون بهترصورت میں بھی ادا ہوسکتا تھا۔ مثلاً

"بیمضمون بہترصورت میں بھی ادا ہوسکتا تھا۔ مثلاً

"بیمیر اسلام ، وغیرہ

فقرے کی موجودہ بناوٹ کافی مضکہ خیز ہے۔

"بیبت ہے" بیبال' سے" کاکونیا موقعہ ہے؟

"میرے سلام" کی میگہ "سلامی میرے" کیوں؟ تقدیم مضاف الیہ کی کوئی وجہ ہونی

'' بچھ پی' کی جگہ'' تیرے پر' مہمل ہے'' تیرا' مغمیراضافت ہے اس کے ساتھ مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً تیرا کمرہ۔ تیرک کتاب۔ تیرے بھائی وغیرہ۔اہل زبان نے'' تیرے نفس'' اور'' میر نے نفس'' اور'' میر نے نفس'' اور'' میر نے نفس'' کے لیے'' تجھ'' اور'' مجھ'' کے الفاظ رائج کرر کھے ہیں۔اس لیے

سے غلط ہیں اور سے جے ہیں ا ا۔وہ میر بے کو کہتا تھا۔ ا۔وہ مجھ کو کہتا تھا۔

۲۔ وہ تیرے کو بلاتا ہے۔ سے میں نے قلم تیرے کودے دیا تھا۔ سے میں نے قلم تجھ کودے دیا تھا۔

٧- ترے رسلام-

مان لیا کہ مرزاصاحب اچھی اردونہیں جانتے تھے۔لیکن اللہ کو کیا ہو گیا تھا کہ اس نے بھی غلط زبان کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ نہ طرف غلط بلکہ بعض او قامتے مہمل بھی

الهامات غلط زبان ميں

(١) (برائين صفحه ١٨٠)

آخری فقرے کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ ''خدا کے کام ۔۔۔۔۔ بدل نہیں کتے۔''

(كتوبات احديدج اول صفحه ٢٨)

- (٣) (هقة الوي صفح ٣٠)
- (١١) (براين حاشي نمبر ١٥٥ عني (١٥)
- (۵) (برابین ح درج نمبر ۳ صفحه ۱۲۹) (جمگرالو)
  - (٢) (برائين ح درج نمبر اصفي ١٨٨)

ہے کوئی فقرہ درست ان الہامات میں؟ پیضدا کا کلام ہے اور کس فقد رمقام جیرت ہے۔ کہ خداانگریزی نہیں جانتا۔ یول معلوم ہو تا ہے کہ یہ پانچونیں جماعت کے کسی بچے کی انگریزی ہے۔
''سیرت المہدی میں'' درج ہے۔

جناب مرزاصاحب نے سیالکوٹ کی محرری کے زمانے میں ایک نائٹ سکول میں انگریزی کی صرف ایک دوابندائی کتابیں پڑھیں۔ (حصہ اول صفحہ کا سا

جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں۔

" بیہ بالکل لغواور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو۔ اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔''

#### عجيب الهامات

ا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "میں نماز پڑھوں گا اورروزہ رکھوں گا۔" (البشریٰ ج مصفحہ 24) ۲۔ "تو ہمارے پانی سے ہے اوروہ پر دلی سے ہیں۔" (انجام آتھ صفحہ ۵۵)

س "بابوالهي بخش ها متا ہے كه تيراحض د كھے۔" (تتمه هقة الوحي صفحة ١٨١) س حفرت سيح موجود في ايك موقعه را ين حالت بيظا برفر ماني كه كشف كي حالت اس طرح طارى موئى كدويا آيعورت مين اورالله تعالى في رجوليت كي قوت كالظهار فرمايا-(ٹریکٹ نمبر۱۳۳۷ سلامی قربانی مصنفہ قاضی یارمحہ) ۵۔ (برائن احمد صفحه ۲۸) "و گری ہوگئ ہے۔ ملمان ہے۔" (براہین جورج صفحہ ۵۲۳) "اے ازلی ابدی خدابیر یوں کو پکڑ کے آ۔" (حقیقة الوی صفی ۱۰۳) ٨۔ "زندگی کے فیشن سے دور جایزے ہیں۔" (هیقة الوجی صفح ١٠١٣) "خدانے این الہامات میں میرانام بیت اللہ جی رکھا ہے۔۔۔۔۔ایک آدی ميرے يا وَل يوم رہا تھا اور ميں كهدر ہا تھا كديس جر اسود ہول-" (اربعين نميرم حاشيه فحيرا) "۵ مارچ ۱۹۰۵ بوخواب میں ایک فرشته و یکھا جس نے ایٹانام ٹیچی ٹیچی بتایا۔" (هيقة الوحي صفحة ٢٣٢) "اتع میں تین فرشتے آسان سے آئے۔ایک کانام خراتی تھا۔" (حات النبي ج \_ اول صفحه ٩٥) " ٢٥٠ فروري ١٩٠٥ وايكوهاك عشى مين جب كهضور كي طبيعت ناسازتهي -ايكشيشي وكهائي گئی۔جس رلکھاتھا۔" فاکسار پیرمنٹ۔" (مجموعه الهامات ومكاشفات صفحه ۳۸ وحي مقدس) اا۔ "درون کے بعد میں موج دکھا تا ہوں۔" (برابان جردورح نمرسصفي ۲۹۹)

## مهمل الهامات

ا۔ "خدا کی فیلنگ اورخدا کی مہرنے کتنا بردا کام کیا۔" (هفیقة الوحی صفحہ ۹۲) ۲۔ " بڑے تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔اس دن خدا کی طرف سے سب پرادای چھاجائے گ - يه دوگا - يه دوگا - پهرتراواقعه دوگا - تمام عجائيات فدرت د کھلانے ك بعدتمهارا حادثة ع گائ (حقیقة الوتی ص ۱۰۸\_۱۰۸) (هقيقة الوي صفحه ٢٠٨) في شائل مقياس ـ ایلی ایلی لما سبقتنی .ایلی اوس (برابن صفحها۵) ربنا حاج۔ ادارب عالی ہے۔" (براہین جروے فیرس صفح ۲۲۵) \_0 ٧ اشكر نعمتي رايت خديجتي. (میری نعمت کاشکر کر کہ تونے میری خدیجہ کودیکھ لیا۔) (برائين صفي ١٥٥) (برابین جردوح نمبرسصفی ۲۵۹) ک۔ هو شعنانعسا ٨- يريش عر بيراطوس يعني براطوس يعني بلاطوس -( مكتوبات احمد پيجلدا لال صفحه ٦٨) جناب مرزاصاحب كاارشاد ہے۔ "خداتعالی کا کلام بغوباتوں ہے مُنز ہ ہونا چاہیے۔" (ازالداوبام ج\_اوّل صفيه ١٥٥)

## ۇسعىت علم

جناب مرزا صاحب بإر بارفر ماتے ہیں کہ میری معلومات خدائی ہیں اور میں نے علم براہ راست اللہ سے حاصل کیا ہے۔

سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِلُ وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ط

(اے احمد! میں نے تیرا نام متوکل رکھا۔ اور تجھے اپنی طرف ےعلم

عمايا-) (ازالصفح ١٩٤٢)

وَ عَلَّمَنِي من لدنه واكرم ط (خطبالهاميضفي ١٦٣)

(الله نے مجھے اپی طرف علم سکھایا اور عزت وی)

وَهَبِ لِي علومًا مقدسّة نقيةً و معارف صَافيةً جَليةً وَ علمّني

مَّا لَم يَعلَم غيرى مِنَ المعاصِوين ط (ضميمانجام آكُمُ صَفِّك)

(الله نے مجھے یاک مقدی علوم نیز صاف وروثن معارف عطا کیے۔اوروہ

کچے سکھایا۔ جومیر سے سواکسی اور انسان کواس زیانے میں معلوم نہ تھا۔)

آ يخ\_ذرا' ان صاف وروثن معارف ' كاجائزه ليس\_

ا۔ سیرت مقدسہ کا ہرطالب علم اس حقیقت نے آگاہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدمحترم آپ کی ولادت سے چند ماہ پہلے ایک تجارتی سفر میں فوت ہوگئے تھے اور آپ ٹالیٹیٹا کی والدہ ماجدہ کا انتقال پورے چھ برس بعد ہوا تھا۔ لیکن جناب مرزاصاحب اپنی آخری تحریر میں فرماتے ہیں۔ "تاریخ کو دیکھو کہ آنخضرت ٹالٹیٹٹ وہی ایک میتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہوگیا۔ اور مال صرف چند ماہ کا بچرچھوڑ کر مرگئی تھی۔ " (پیغام صلح ص ۱۹۔۲۵)

مت بھولیے کہ بیمرزاصاحب کی آخری تحریرتھی۔جوانہتر برس کے علمی مطالعہ کانچوڑتھی۔

پھرتج رہی اس ہتی کے متعلق جن کا ذکر ہر زبان پراور چرچا ہر گھر میں ہے۔اور واقعہ بھی ایسا جے ہمارے چھوٹے ہمارے کروڑوں واعظین تیرہ سو برس سے گلی گلی سنا رہے ہیں۔اور جس سے ہمارے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بیاری خبوی کے اس مشہور ترین چھوٹے بیکے بھی آگاہ ہیں۔ چیرت ہے کہ جناب مرزا صاحب تاریخ نبوی کے اس مشہور ترین واقعہ سے بھی بے خبر نکلے۔

۲- خواردم شاہی خاندان جس کا پایئے تخت خیوہ یا خواردم (روی ترکتان) تھا۔ ۱۷میر (کسیان) تھا۔ ۱۷میر (کسیال) میں برمرِ اقتدارآیا۔اور ۱۲۲۸ھ (۱۳۳۱ء) تک زندہ رہا۔ یکل آٹھ بادشاہ تھے۔ پہلا انوشت گین اورآخری جلال الدین منکر نی۔

(طبقات سلاطين اسلام ازلين بول مترجمه عباس اقبال اسراني صفحه ١٦١)

اسلام کامشہور حکیم ہوعلی بن سینا • سے ( <u>۹۸۰ء</u>) میں پیدا ہوااور <u>۱۳۲۸ ہے ( سے اور</u>) میں خوارزم شاہیوں کے ظہور سے بیالیس برس ( قمری ) پہلے فوت ہو گیا تھا۔

( تاریخ انحکما القفطی باب الگنیٰ ا

سين:\_

جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں۔.

''اور پھر دیکھا کہ خوارزم بادشاہ جو بوعلی سینا کے وقت میں.

(مجموعة البهامات ومكاشفات ازمنظور البي صفحه ٣٢٩)

جناب میاں محمود احمد صاحب فرماتے ہیں۔

"حفرت مرزاصاحب کی کتب بھی جریلی تائید ہے کھی گئیں۔"

(الفضل ١٩ جنوري ١٩٣١ء)

لینی جرائیل علیالسلام بھی تاریخ کے معمولی معمولی واقعات سے بخبر تھے۔

۲۔ جناب رزاصاحب فرماتے ہیں۔

آخری زمانہ میں بعض ضلیفوں کی خبر دی گئی ہے۔ خاص اگر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں کسی است بخاری میں کسی است کے لیے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ سے میں کسی است بعد کتاب اللہ ہے۔ حدیث کس پاپیاور مرتبہ کی ہے۔ جوالی کتاب میں درج ہے جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ حدیث کس پاپیاور مرتبہ کی ہے۔ جوالی کتاب میں درج ہے جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

اٹھائے بخاری۔اوررازاول تا آخر ہرسطر پڑھ جائے۔یہ صدیث نہیں ملے گی۔ "میرےاندرایک آسانی روح بول رہی ہے۔ جومیرے لفظ لفظ اور حرف حرف کوزندگی بخشتی ہے۔" سمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کواللہ نے تھم دیا تھا۔اگر قوم میں کوئی جھوٹا نبی پیدا ہوجائے تواسے قتل کردو۔

لیکن وہ نبی جوالی گتاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کھے۔جس کے کہنے کا میں نے چکم نہیں دیا۔اورمعبودوں کے نام سے کھے تو وہ نجی تل کیا جائے۔

(استناباب٨١٦ يات١٠)

لیکن جناب مرزاصاحب دلیل افتر اکسلسلے میں اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔
لیکن وہ نبی جوالی شرارت کرے کہ کوئی کلام میرے نام سے کہے جو کہ میں نے اس کا حکم
نہیں دیا۔ کہ لوگوں کوسنا تا اور وہ جو کلام کرے دوسرے معبودوں کے نام پروہ نبی مرجائے گا۔
(ضمیمہ ارتبعین سام صفحہ ۸۔۹)

کیا ہے کم کہ 'قتل کیا جائے''۔اور کیا ہے جُرکہ''مرجائے گا''۔بائیبل کے تمام تراجم جوآج تک دنیا میں ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ فر مائے ۔ بیرتر جمہ کہیں نہیں ملے گا۔ جناب مرزاصا حب عبرانی زبان سے تا آشنا تھے اور بائیبل کے تراجم افراد نے نہیں بلکہ عبرانی علما کی پوری جماعتوں نے برسوں میں کیے تھے اور ان لوگوں نے ہر ہرلفظ کی پوری چھان بین کی تھی ۔ان کے ترجمہ کومستر د کرنے کے لیے زبر دست لغوی دلائل کی ضرورت ہے۔ جومرزاصا حب نے پیش نہیں فرمائے اور بغیراز سند نیا ترجمہ پیش کردیا۔ ظاہر ہے کہ ایسا ترجمہ قابل قبول نہیں ہوسکتا۔

۲- "جب اسلام کا آفآب نصف النهار پر تھا اور اس کی بیرونی حالت گویاحسن میں رشک بوسف تھی اور اس کی بیرونی حالت اپنی شوکت ہے اسکندر بیروی کوشر مندہ کرتی تھی۔"

(شهادت القرآن صفحة)

یونان کے مشہور فاتح کا نام اسکندر تھا۔ اسکندریہ تھا۔ اسکندریہ مصر کامشہور شہر ہے۔ بحیر ۂ روم کے ساحل پر جس کی بنیا داسکندراعظم نے ڈالی تھی۔ (پیغا صلح صفحہ ۳۲) ک۔ حضرت مین سی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

'' سارے قرآن میں آبک دفعہ بھی اُن کی خارق عادت زندگی اوران کے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں۔'' (آسانی فیصلہ سنجہ 8)

"قرآن مجيد مين آنے والے مجدّ د كا بلفظ سے موعود كہيں ذ كرنہيں\_"

(شهادت القرآن صفحه ١٥)

اور پھرفر ماتے ہیں:۔

''لیکن ضرورتھا کہ قرآن شریف اوراحادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتیں۔جن میں لکبھا تھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا۔تو اسلائی علماء کے ہاتھ سے دُکھا تھائے گا۔وہ اس کو کا فرقر اردیں گے اوراس کے قبل کے لیے فتوے دیئے جائیں گے۔'' (اربعین نمبر سصنحہ ۲۱)

قرآن میں الی پیش گوئی کہاں ہے۔ دوسو نے زیادہ مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ایک لفظ تک مسیح وعلما کے تصادم کے متعلق میری نظر ہے نہیں گذرا۔ کیا کوئی احمدی عالم کوئی الی پیش گوئی دکھا کرمیری جہالت کور فع فرما ئیں گے؟

 ۸۔ علائے تولیداس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں کہ حمل سے پہلے رحم کے سامنے ایک انڈا ا (انگریزی میں اودم کہلاتا ہے) منتظرر ہتا ہے جونہی مخالطت کے دقت ماء الحیات کا کوئی ذرہ (جے انگریزی میں سپرم کہتے ہیں) اس انڈے سے مل جاتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں پھرسرک کررحم میں چلے جاتے ہیں۔رحم کامنہ بند ہوجاتا ہے اور اس کے بعد ولا دت تک کوئی سپرم قطعاً رحم میں داخل نہیں ہوسکتا ہیا یک ٹھوس حقیقت ہے۔ لیکن

جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں۔

الله تعالی فرماتا ہے واولات الاجمال ۔۔۔۔۔۔۔یعنی حمل والی عورتوں کی طلاق کی مدّت یہ ہے کہ وہ وضع (حمل) کے بعد طلاق کے دوسرا نکاح کرنے ہے دست کش رہیں۔
اس میں یہی حکمت ہے اگر حمل میں نکاح ہوجائے تو ممکن ہے کہ دوسرے کا بھی نطفہ تھم جائے اس صورت میں نسب ضائع ہوگی۔اور یہ پینیس لگے گا کہ وہ دونوں لڑکے سیاپ کے ہیں۔
صورت میں نسب ضائع ہوگی۔اور یہ پینیس لگے گا کہ وہ دونوں لڑکے سیاپ کے ہیں۔

اگر بالفرض حمل کی حالت میں بھی''نطفہ گھہر جائے''اور پہلے حمل پر چار ماہ گز ر چکے ہوں دوبارہ کے بعد تیسراحمل گھہر جائے پھرایک ماہ کے بعد چوتھااور ہر بچے نوماہ کے بعد پیدا ہوتو غریب

د دې روه کے بعد سارات کے جنتی د ہے۔ بيوي ساراسال بيچ جنتی د ہے۔

9۔ ایک اور دلجیپ بات سننے۔

''اورموتی کا کیڑا بھی ایک عجیب قتم کا ہوتا ہے اور بہت نرم ہوتا ہے اور لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں۔''
بھی ہیں۔''

ہے کوئی گو ہرشناس جواس نکتہ کی تائید کرے۔

۱۰۔ ہم نے تو س رکھا ہے کہ تیتر ۔ بٹیر۔ بھٹ تیتر کا گوشت بڑالذیذ اور صحت افز اہوتا ہے کیکن ، آپ فرماتے ہیں۔

"بیرے گوشت میں طاعون پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔"

(سيرة المهدى حصددوم صفحة ١٣١٦)

کیا کوئی ماہر طب اس پیروشنی ڈالیس گے؟

```
اا۔ آپکاچوتھافرزندمبارک احمد مصفرے اسلام کو بروز چہار شنبہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش پید فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔
```

''اورجیسا کہوہ چوتھالڑکا تھا۔اس حساب سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھالیعنی صفر اور ہفتہ کے دنوں میں چوتھا دن لیعنی چارشنبہاور دن کے گھنٹوں میں سے بعد از دو پہر چوتھا گھنٹہلا۔''
(تریاق القلوب صفحہ اس)

اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے جس کا دوسرام ہینہ ہے صفر کیکن آپ اسے چوتھا قرار دیتے ہیں۔ پھراسلامی ہفتہ شنبہ سے شروع ہوکر جمعہ پیٹتم ہوتا ہے۔

۱۲۔ ابایک طبی نکتہ سنیے۔ ''روز ہ رکھو۔ کہ وہ خصی کر دیتا ہے۔'' (آربید دھرم صفحہ ۲۳)

اور پیجی که۔

'' میں بغیر خدا کے بلائے بول نہیں سکتا اور بغیراس کے دکھانے دیکھ نہیں سکتا۔'' (هیقة الوحی صفحہ ۲۷۸)

## نبي صبح البيان موتاب

تجربہ شاہد ہے کہ وہی فلنی مے میم ادیب یا شاعر قبولیت عامہ حاصل کرتا ہے جس کا انداز بیان بہت شستہ ۔ برجستہ سلیس اور بلند ہو۔ مولا نا آزاد کی'' آب حیات' سعدی کی گلستان اور حربری کی مقامات ای لیے مقبول ہوئیں کہ یہ کتابیں فصاحت وبلاغت کا شاہ کا رتھیں۔

خود اپنے زبانے بیس دیکھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ علامہ نیاز فتح پوری۔ ڈاکٹر احتثام حسین۔ احدند یم قاتمی قتیل شفائی علامہ شرق ہجر مراد آبادی۔ جوش لیح آبادی۔ مولانا ظفر علی خال۔ انتیاز علی تاج وغیر ہم کو دنیا نے علم وادب بیس ای لیے مقام بلند حاصل ہے کہ ان کی انشا دب ۔ ترنم اور پرجنگی کا دلنواز امتزاج ہے انسان فطر تا حس پند واقع ہوا ہے۔ کس کے مظاہر بیس بین فضا تمیں یہ گھٹا کمیں یہ دریا یہ چشے۔ یہ نغے۔ یہ زمزے یہ رنگین پھول یہ گئے چرے یہ گئیا تے ہوئے کہ وہ خطیب گئیا تے ہوئے شعر یہ لہراتے ہوئے جملے سب حسن کے شیس ہیں۔ تاریخ کو د کیکھئے کہ وہ خطیب کامیاب ہواجس کی تقریر میں ہم آ ہمگی تھی۔ جون آف آرک کی آتش بیانی نے سارے فرانس میں آگر کا دی تھی۔ ہوا ہے۔ جبال کے حیات انگیز کی طبوں نے جنگ کے خطیم (۱۹۳۹ء۔ ۱۹۳۵ء) کا پانسہ بیک دیا تھا۔ جبال کی اعجاز سرائی نے دس کہ دوڑ مسلمانوں میں آزادی کی آگر کا دی تھی اور قائد اعظم کی آتش نوائی نے دنیا کی سب دس کروڑ مسلمانوں میں آزادی کی آگر۔ بیش دوائی و پرجنگی نہ ہوتو قطعاً کوئی نہیں سنتا۔ خواہ آپ میں فرآن کا ترجمہ ہی کیوں نہ سنار ہے ہوں۔

فصاحت ایک نہایت کمیاب جوہر ہے جو کروڑوں میں ایک کوماتا ہے۔ ہندو پاک کے پچاس کروڑ نفوس پہنظر ڈالیے اور فرمایئے کہ ان میں فصیح البیان ادیب وخطیب کتنے ہیں۔ شاید آپ پچاس نام بھی نہ بتا تکیں یہی حال دیگر ممالک کا ہے۔ فصاحت ایک ایی طاقت ہے جس نے دنیا میں ہزار ہا انقلاب بیا کیے آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کے اسلامی انقلاب پہ نگاہ ڈالیے بیکس کا اعجاز تھا کہ شتر بان جہاں بان بن گئے تھے اوران منتشر قطروں میں سمندروں کا جلال پیدا ہو گیا تھا۔ صرف ضیح دبلیغ قر آن کا۔جس کا ہر لفظ بختا ہوا ساز تھا اور ہردل گداز بات حضور علیہ السلام کے منہ سے نکل کرسیدھی دلوں میں جائیٹھی افظ بختا ہوا ساز تھا اور ہردل گداز بات حضور علیہ السلام کے منہ سے نکل کرسیدھی دلوں میں جائیٹھی اور روح میں آئی کو ہرفصاحت سے عاری ہوتا۔ تو شاید کوئی کان اور روح میں آئی کے رخسار اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ بیقر آن کی دل افروز موسیقی کا اثر تھا کہ چند آیات میں کر نجا شی کے رخسار آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ فاروق کی تیج خوں آشام دفاع اسلام کے لیے بے نیام ہوگئ تھی۔ اور قیصر روم نے مایوس ہوکر کہا تھا۔

''اگر عربوں کی حالت وہی ہے جواہے قاصدتم نے بیان کی ہےتو س لو کدوہ بہت جلداس زمین کے مالک بن جائیں گے۔ جوآج میرے قدموں کے یٹیجے ہے۔''

داناؤں سے سنا ہے کقلم تلوار سے بڑی طاقت ہے کین کونساقلم،، وہ قلم جو پھول برسانے پرآ جائے توضحراؤں کورشک ارم بنادے اور شعلے برسانے لگےتو فضاؤں میں چنگاریاں د کہنے لگیں نہ دہ قلم جو بلندسے بلند تخیل کے پیٹ میں چھرابن کر پیوست ہوجائے۔

فصاحت کیا ہے۔ بیدا یک طویل بحث ہے مخضر آیہ کہ الفاظ میں ترنم ہو۔ بند شوں میں چتی ہو۔ تر میں روانی ہو۔ کلام حشو و زوائد سے پاک ہو۔ خلاف محاورہ نہ ہو۔ الفاظ موضوع کے مطابق ہوں۔ اگر خطیب کسی مجمع کو جانبازی کاسبق دے رہا ہے تواس کے کلام میں زور سلسل میں اور حلال ہو۔ اگر کر بلاکا منظر تھنچی رہا ہے تو رفت سوز اور گداز ہو۔ ڈھیلی بند شیں اور ست ہیں اور حال کی ہو تھا گئی بند شیں اور ست ترکیبیں بات کو نیم جان بنادی ہی ہیں اور مخاطب کو صفح ل ۔ ذوق و عالب نے بار ہا ایک ہی صفحون پر ترکیبیں بات کو نیم جان بنادی ہیں اور مخاطب کو صفح ل ۔ ذوق و عالب نے بار ہا ایک ہی صفحون پر قلم اٹھایا۔ چونکہ ذوق بے حد بد ذوق تھا۔ اس لیے اس کا ہر تخیل منہ کے بل گرا۔ اور عالب ایپ خسن مذات ۔ خسن م

ذوق اس بح فنا میں کشی عمر رواں جس جگه جا کر لگی ووہی کنارہ ہو گیا بحرزندگی''بحرفنا'' کهنا۔''جس جگہ جاکر'' میں'' تین جیم جمع کردینا۔ دہی کو''دوہی'' ہاندھنا ''بن گیا'' کی جگہ ہوگیا اور صرف ایک شعر میں''اس''''رواں'' اور'' جاکر'' جیسے تین زوائد (فالتو الفاظ) مجرد نیابد مذاتی کی انتہاہے۔

دوسری طرف غالب زندگی کوایک ایسے '' رُحشِ سرکش'' سے تشبید دیتا ہے جوسر پٹ بھا گا جا رہا ہے۔ دہشت زدہ سوار کے ہاتھ باگ پرنہیں اور نہ پاؤں رکاب میں ہیں۔کون کہ سکتا ہے کہ اس سوار کی منزل کہاں ہوگی۔اورانجام کیا۔

رو میں ہے رخش عر کہاں دیکھیے تھے ۔ نے باتھ باگ پر ہے نہ پاہ رکاب میں

کی فلفی سے پوچھے کہ زندگی کی کتی صحیح تصور کھینجی ہے اور کی ادیب سے پوچھے۔ کہ زور بیان اور رفعت تخیل کے لحاظ سے بیرکتنا فصیح شعر ہے۔

تو ہم کہدیدرے تھے کہ دنیا میں وہی اویب وخطیب کا میاب رہتا ہے جو وصفِ فصاحت کا حامل ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہرنی کو اعجاز فصاحت عطا کیا تھا۔ جناب مرز اصاحب بھی فصاحت و بلاغت کی انقلا بی طافت ہے آگاہ تھا درای لیے باربار فرماتے ہیں۔

"قصارعوني في فصاحته البيان" (ضيم تخذ گراژويه)

(اللهين اي فضل ع مجه فصيح البيان بنايا)

انما اوتيت بالايات و القوة القدسية و حسن البيان

( خطبه الهاميه صفحة ٢٣)

(الله نے مجھے نشانات دیے۔ نیز قوت قدسیداور حسن بیان کی نعمت عطا کی۔)

كلام افصخت من لدن رب حكيم. (هقيقة الوكي صفح ١٠١٥) (مير كلام كورب عكيم في اليار)

جناب مرزا صاحب کے ارشادات پانچ زبانوں میں ملتے ہیں۔ عربی \_ فاری \_ اردو\_

انگریزی اور پنجابی ۔ پنجابی میں صرف ایک آدھ الہام ہے انگریزی اقوال صفحات گذشتہ میں درج ہو بچکے ہیں۔ عربی زبان آپ نے بہت کچھ لکھا ہے۔خطبہ الہامید ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ۔ اعجاز المست اور چنددیگر قصا کدو مقالات ۔ آپ عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں قلم برداشتہ لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں چونکہ کی غیر زبان پر پوری قدرت حاصل کرنا دشوار ہے اس لیے یہاں بھی لغزشیں پائی جاتی ہیں ہم آ ہنگی نہیں اور کہیں لغزشیں پائی جاتی ہیں ہم آ ہنگی نہیں اور کہیں پنجابی محاورات کوعربی میں شقل کردیا ہے یہ اغلاط کم سہی لیکن موجود ضرور ہیں ۔ تفصیل کا انتظار فرمائے۔

آپ کا فاری کلام عمو ما اشعار پر شمل ہے۔ رنگ استادانہ ہے۔ مشکل زمینوں میں کامیا بی سے اشعار کھتے ہیں ۔ اشعار کھتے ہیں۔ مضمون تصوف یاعشق رسول ہے۔ اور کہیں کہیں ایسے اشعار کھی آجاتے ہیں کہ بے ساختہ داددینا پڑتی ہے۔ بعض اشعار میں اقبال کارنگ اور فلسفہ جھلکتا ہے۔ مثلاً

از یقین ہامی نماید عالمے

کال نہ بیند کس بصد عالم ہے (براہین)

(یقین سے وہ عالم پیدا ہوجاتا ہے جس کی مثال سودنیاؤں میں نہیں مل

عتی)

(1)

چوشام پر غُبار و تیرہ حال عالمے بینم خدا بروے فردو آر و دعا بائے سحر گاہم (براہین) (غبارآ لودشام کی طرح دنیا تاریک ہورہی ہے خداان ظلمتوں پرمیری دُعاہائے سحرنازل کرے۔)

زبان ونخیل کے لحاظ سے خوب شعر ہے ہم کہہ چکے ہیں کہ غیر زبان میں لکھتے وقت اغلاط سے بچنامشکل ہوتا ہے۔ آپ کا فاری کلام بھی لغزشوں سے خالی نہیں۔ باتی رہا آپ کااردو کلام ۔ تو اس پرہم قدر سے بسط کے ساتھ نظر ڈ الناچا ہے ہیں۔

## المحلِّ الفاظ

دائر ہذیل میں چندالفاظ بے تربیعی سے بھرے ہوئے ہیں۔

ا\_ محمود

اللهور غالدلا بور

٣۔ گيا ہے

س\_ ملنے

ان الفاظ كوكسى طرح ترتيب دياجا سكتاب مثلاً

ا۔ خالدلا ہورے گیا ملنے محود

٣- لا بورخالدے ملنے گیامحود

٣- گيالا بور طنځود فالدے

قس علی بذا۔ اور بیسب صورتیں غیرفسی کہلا کیں گی۔ اس لیے کہ اجزائے جملہ اپ محل پر نہیں اردو میں فعل آخر میں ہوتا ہے فاعل پہلے اور دیگر متعلقات بعد میں۔ 'چونکہ ملنا' لا ہور میں پہنچنے کے بعد ہی ہوسکتا ہے اس لیے لا ہور کا ذکر پہلے آنا چا ہے۔ توان الفاظ کی سیح تر تیب بیہوگ۔ محمود خالدے لا ہور ملنے گیا

الا ہور کے بعد میں اور ملنے کے بعد کے لیے ایجاز (اختصار) کی خاطر حذف کر دیے

گئے۔کا بجاز جان فصاحت ہے۔

دوسرى مثال: "مارامحمودكوميس نے"

اس جملے میں'' مارا'' فعل ہے اجس کا شیخ مقام آخر میں ہے۔'' میں'' فاعل ہے اور محمود کا مفعول سے پہلے ہونا چاہے۔اس لیے جملے کی سیخے صورت بنے ہے۔

"میں نے محمود کو مارا۔"

صحت فصاحت کی بنیاد ہے اگر کسی فقرے میں قواعد کی اغلاط موجود ہوں تو وہ صبح ہو ہی

نہیں سکتا۔ان الفاظ پرغور فرمائے۔فلاسفہ۔فلاطونی۔گروہ۔خیرمحض علم صرف۔ سب کے سب فصیح الفاظ ہیں۔ان کی ترتیب اس طرح بھی ہوسکتی ہے۔''فلاسفہ کا فلاطونی گروہ صرف علم کوخیرمحض سمجھتا ہے۔

اورای طرح بھی:۔

"فلاسفه کے فلاطونی گروہ صرف علم کو خیر محض سمجھتے ہیں۔"

پہلا جمافیصی ہے اور دوسراغیر نصیح ۔اس لیے کہ دوسرے میں جمع ومفر داور مؤنث و مذکر کی تمیز قائم نہیں رکھی گئی۔

تو گویا فصاحت کے لیے ضروری ہے کہ کلام اغلاط سے مبرا ہوا در ہر لفظ اپنے سیجے مقام پر ہو۔ جب ہم جناب مرزا صاحب کی تحریرات کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو انداز أپچاس فیصد ایسے جملے ملتے ہیں۔جن کی ترتیب فطری نہیں۔ چندامثلہ ملاحظہ ہوں۔

۔ اورایک جماعت محققین کی بھی بہی معنی آیت موصوفہ بالا کے لیتی ہے۔

(ازاله فحه ۲۲)

اردومیں مضاف الیہ بمیشہ پہلے آتا ہے لیکن یہاں مضاف ایک جماعت پہلے ہے۔ ای طرح '' یہی معنے'' (مضاف)'' آیت موصوفہ'' مضاف الیہ ) ہے پہلے ندکور ہوا۔'' موصوفہ'' میں '' بالا'' کامفہوم موجود ہے اس لیے'' بالا' زائد ہے۔ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا۔ ''

''اور محققین کی ایک جماعت بھی آیت موصوفہ کے یہی معنے لیتی ہے۔'' ''خدا تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں کونہایت کامل و فا داری کا تعلق ہوتا ہے۔''

(ازالصفحه ۱۲۸)

''کو' علامت مفعول ہے نہ کہ نشانِ اضافت اس لیے یہاں'' کا'' چاہیے۔ کے'' ساتھ'' کی جگہ' سے'' کافی ہے۔

۔ اصل بات میہ کہ شیعد کی روایات کے بعض ساوات کرام کے کشف لطیف پی بنیاد

معلوم ہوتی ہے۔ (ازالہ شخد کے ۳۵۷)

" "اصل بات " كے ساتھ" معلوم ہوتی ہے " بے معنی ہے كيونكہ وہ مظہر يقين ہے اور به مخبر الفاظ اشتباہ۔ باقی فقرہ مہمل ہے" بنيا د "مضاف ہے اور روايات مضاف اليه دونوں ميں سات الفاظ حامل ہيں۔ بيانفصال علمائے فصاحت كے ہاں ناروا ہے۔ جملے ميں " كے ليے" كى تكرار ذوق خراش ہے فقرہ يوں ہونا چا ہے تھا۔

اصل بات بیرے کشیعی روایات کی بنیاد بعض سادات کرام کے کشف لطیف پیر کھی گئی ہے۔

۳۔ کہ میری اس تجویز کے موافق جومیں نے رائے دینے چندہ کے لیے رسالہ مذکورہ میں (ازالہ صفح ۲۸۷)

ملاحظه کی بیز کیب "دیے چندہ کے لیے"

گوجناب مرزاصاحب کی تحریرات میں اس طرح کی ہزار ہامثالیں موجود ہیں۔کین ہم صرف انہیں اشلہ پیاکتفا کرتے ہیں۔

## ٢ \_ ثقيل الفاظ

جس طرح ایک سازے دوقتم کے نمر نکلتے ہیں لطیف وقتی ای طرح الفاظ بھی دوقتم کے نہوتے ہیں۔ جیسے تبہم۔ روان۔
نہوتے ہیں۔ بلکے اور بھاری۔ یا بول سجھنے کہ بعض الفاظ مترنم ہوتے ہیں۔ جیسے تبہم۔ روان، عیاں دواں۔ قائم دائم وغیرہ۔ اور بعض غیر مترنم مثلاً کچھوا۔ بُدھو۔ اگاڑی۔ پچپاڑی۔ پینگو۔ بھوت ۔ بھبوکا۔ لگڑ بگڑ وغیرہ دیدہ سے نینن مجبت سے پریم ۔ کشتی سے نہا سمندر سے ساگر۔ پہاڑ سے کوہ قطرے سے بوندی۔ عشق سے بیت اور معثوق سے پیتم ۔ بلکے اور شر یلے الفاظ ہیں۔ ادیب کا فرض ہے کہ دہ تحریم ملکے بھیک الفاظ استعمال کرے اور تقیل وکثیف الفاظ سے بچے ''علما و کھیا سے تھا تھی ہیں۔ کہا اس حقیق سے آگاہ ہیں۔ '

ال مضمون كوايك مولا ناصاحب يون ادافرمات بين..

علمائے محققین وحکمائے مدققین وحاملین علم المعرفت والیقین ودانایانِ اسرارشرع متین پر بیہ حقیقت عامضہ کالشمّس داضح ومبر ہن ہے۔

بیقو خیر گذری کیمولا نانے الفاظ کواپے صحیح مقامات پدرہنے دیا ور نہ وہ ملغوبہ تیار ہوتا کہ عمر بھر سمجھ میں نہ آتا۔

لطیف و مرزنم الفاظ کا انتخاب ذوق سلیم کا کام ہے۔ اوبی ہداق جتنا بلند ہوگا۔ انتخاب اتنا ہی اور متبسم ہی اجھا ہوا۔ اس سلیے میں مولانا ابوالکلام آزاد کو میدطولی حاصل تھا۔ ایسے مبلکے کھیکئے شیریں اور متبسم الفاظ چنتے کہ صفحہ قرطاس دامان گل فروش بن جاتا یہی حال ندیم واخر شیرانی کا ہے میں ان کی نظمیس پڑھتا ہوں تو یوں محسوس کرتا ہوں۔ گویاغم کی دیوی ستار بجارہی ہے اور فضا نمیں ترانے انڈیل رہی ہیں۔ کیا یہی کیف وئر ورجناب مرزاصا حب کے ہاں بھی موجود ہے جہیں وہاں اوبی انڈیل رہی ہیں۔ کیا یہی کیف وئر ورجناب مرزاصا حب کے ہاں بھی موجود ہے اور ثقیل الفاظ چند رگینیاں نام کوئیس۔ وہی علمائے مکا تب کا کھر دراسائل لمجے لمبے غیر مربوط جملے اور ثقیل الفاظ چند مثالیں ملاحظہوں۔

جب ہم اپنے نفس سے بعکی فنا ہو کر دردمند دل کے ساتھ لا پدرک وجود میں ایک گہرا غوطہ مارتے ہیں۔ تو ہماری بشریت الوہیت کے دریا میں پڑھنے سے عندالعود کچھ آثار وانواراس عالم کے ساتھ لے آتی ہے۔

(ازاله فحاسم)

ان کی اخلاقی حالت ایک ایسے اعلیٰ درجہ کی جاتی ہے جو تکبر اور نحوست اور کمینگی اور خود پندی اور ریا کاری اور حسد اور بخل اور ننگ دلی سب دور کی جاتی ہے اور انشراح صدر اور بشاشت عطاکی جاتی ہے۔

.....

''اور نیز بباعث ہمیشہ کے سوچ اور بچار اور مشق اور مغزز نی اور استعمال قواعد مقرر ہ ضاعتِ منطق کے بہت سے حقائق علمیہ اور دلائل علمیہ اس کی متحضر ہو گئے ہیں ۔'' (ریابی صفری میں) آپ کا اسلوب بیان از سرتا پا ست بند شوں ۔غیر مر بوط جملوں اور ثقیل ترکیبوں کا ایک غیر مختم سلسلہ ہے۔

## سم تكرار الفاظ

علمائے فصاحت کا بیے فیصلہ ہے کہ ایک ہی لفظ کا بار بار۔اعادہ کلام کو پایہ فصاحت ہے گرا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ لطیف المذاق شعرا یک غزل میں کسی قافیہ کو دوبارہ نہیں باندھتے اور جہاں تک ممکن ہوکسی جملے میں ایک ہی لفظ کے اعادہ ہے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ ہاں بعض مقامات پر ترخم یاز در پیدا کرنے کے لیے ایک لفظ کو دُہرایا جاتا ہے۔مثلاً:۔

جهاں تیرا نقشِ قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں (خالب)

برسات کا ایک منظر ملاحظہ ہو۔

مستی سیمیں پر سُو لرزال بی بی بی بی کیف برامال

ہلکی ہلکی بوندیں برسیں گلشن گلشن نغنے رقصال

منزہ اُبھرا رهائی دھائی

منہ منہ کی آئی ہوا کیں بہکی جھائی گھٹا کیں

دبکا دبکا رگب گلشال بھیگی بھیگی مست نضا کیں

ذرتہ کو شہم

ذرتہ کو شہم

فطرت میں نغیول کا تالظم

(مصنف کے دورشاعری کی یادگار)

رخت به کا شمر کشا کوه و تل و دمن مگر سبره جهال جهال بهیں لاله چمن چمن مگر (اقبال)

یوں کہہ لیجئے کہ تکرار کی دوصور تیں ہیں۔ بلیج وقتیج۔اقتباسات ذیل میں تکرار کی کونبی قتم ہے۔ فیصلہ آپ پیچھوڑ تا ہوں۔

بوڑھے ہو کر پیراندسالی کے وقت میں۔۔۔۔(دیباچہ براہین صب)

بر ها پا اور بیرانه سالی متر ادف بیں \_ اردو میں '' دفت' کے ساتھ' میں مقدر ہوتا ہے۔'' '' دو پہر کے دفت' ' ' شام کے دفت' 'صحیح ہے \_ ادر'' دو پہر کے دفت میں ''غلط ہے۔ '' انمہ اربعہ کی شہادت گواہی دے رہی ہے۔'' ( تحفہ گولڑ ویہ صفی ۹ )

شہادت کے معنی بھی گواہی ہیں۔

چنیں زمانہ چنیں و دریں چنیں برکات تو بے نصیب روی وہ چہ این شقا باشد (تریاق صفحہ کے)

چنیں کی گروان ملاحظہ ہو۔

'' ورحقیقت تمام ارواح کلمات الله بی بین \_ جوایک لایدرک بھید کے طور پر جس کی عہ تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی \_ \_ \_ \_ " (ازالہ سنجہ ۴۳۰۰)

''لا یسلدد کے جید کے معنی ہی ہیں۔وہ راز جس کی حہ تک انسانی عقل نہ بینج سکے یو پھر ''جس کی حہ تک انسان کی عقل ۔۔۔۔۔'' کی ضرورت؟

اگر کئی مرکبات عطفی ایک جگہ جمع ہوجائیں ۔ تو صرف آخری معطوف سے پہلے واؤلاتے

بين مثلاً:

'' میں نے بازارے کتاب قلم۔ پنیل۔ چاقواوردوات فریدی۔'' لیکن جناب مرزاصاحب''اس سنت حسنہ'' کو خاطر میں نہیں لاتے براہین کا وہ جملہ پھر پڑھیئے اور گئے کہایک فقرے میں اور کا کتنی مرتبہ اعادہ ہوا۔

''اور نیز بباعث ہمیشہ کے سوچ بچاراور مثق اور مغزرانی اور استعال قواعد مقرر ہ ضاعت منطق کے بہت سے تقائق علمیہ اور دلائل نقیہ اس کو شخضر ہو گئے ہیں۔

#### ٣ \_ توالى اضافت وتوصيف

سیا یک فنی اصلاح ہے تو الی کے معنی ہیں تسلسل اور تو انر۔ ادب اردو میں بیسنت قائم ہو چکتی ہے کہ نثر میں ایک ہے نیا دہ اصافت یا توصیف روانہیں۔ ''اوراتِ تاریخ ، فضائے گردوں اور لالہ تنہائے صحرا '' نو درست ہیں۔ لیکن اوراتِ تاریخ ۔ عصر کہن ۔ فضائے عیلفامِ گردوں اور لالہ تنہائے صحرا درست نہیں۔ وجہ سے کہ دوہری اضافت تیل ہوجاتی ہے اور مذاتِ سلیم پرگراں گذرتی ہے جناب مرزاصا حب اس پابندی ہے بھی آزاد ہیں۔ ان کے کلام میں تو الی اضافات کا عیب از اول تا آخر پایا جاتا ہے۔ صرف چندمثالیں صاضر ہیں۔

ا۔ دولوگ کیے برقیم ہیں۔جوایے ذریعہ کاملہ وصول حق ہے اپنے تین مستغنی سمجھتے ہیں۔ (از السفی ۱۳۳۰)

۲۔ " " مگراب بوجه ٔ احاطه جمیع ضرور یات تحقیق وقد قیق اورا تمام جمت کے۔۔۔۔۔ "

براہین ابتداعنوان (مسلمانوں کی حالت اور اسلام کی غربت)

۳۔ "تاامت موسویہ اور امت محمدیہ میں ازروئے مورد احسانات حضرت عزت ہونے کے پوری پوری مماثلت ثابت ہوئے۔ (ازالہ صفحہ ۲۳۸۸)

#### ۵\_حشووزوا كد

ہر شخص ّ جانتا ہے کہ کھانا منہ کافغل ہے۔ چلنا پاؤں کا \_سننا کان کا اور دیکھنا آنکھ کا \_اس لیے پہ کہنا کہ:۔

ا۔ زیدمنے کھارہا ہے۔ کانوں سے تن رہا ہے۔

سے اور پاؤں سے چل رہا ہے۔

درست نہیں ۔ان جملوں میں''منہ سے کا نول سے اور پاؤل سے'' فالتو الفاظ ہیں۔ای طرح اس جملے میں۔

''اس کے پاؤل میں تو بس خدا جانتا ہے کہ ایک چکر سا ہے۔''''تو بس خدا جانتا ہے کہ ایک چکر ساہے''۔سب بیکاراورزا 'مدالفاظ ہیں۔

ذوق کے اس شعرییں:۔

اے مخم تیری عمر طبیعی ہے ایک رات ہنکر گزار یا اے رو کر گزار دے

«طبیعی''اور' گزار''فالتو ہیں۔

جناب مرزاصاحب کے کلام میں حشو وزوائد کی وہ بھر مار ہے کہ اگر ایے تمام جملے جمع کر دیے جائیں ۔ تو دس خیم مجلدات تیار ہوجائیں ۔ یہاں صرف چندمثالیں حاضر ہیں :۔

ا۔ سوبعداس کے قرآن قیامت کے آنے پراپنے اعجازی بیانات اور تاثرات احیائے موتئے ہے۔ کارہا ہے۔ موتئے ہے۔ کارہا ہے۔ موتئے ہے۔ کارہا ہے۔ کارہ

اس میں فالتوالفاظ ہیں۔

ا۔ موبعداس کے کہ ایک لفظ "جب" کافی تھا۔

۲۔ ایخ اعجازی بیانات اور تاثیرات ''ایخ'' بیکار ہے۔''اعجازی بیانات اور تاثیرات احیاۓ موتے مہمل و بے دبط ہونے کے علاوہ توالی

اضافات ہے بھی واغدار ہیں۔

۱۔ اجماع ان امور پر ہوتا ہے جن کی حقیقت بخو نی بچھی گئی اور دیکھی گئی اور دریا فت کی گئی۔ اور شارع علیہ السلام نے ان کے تمام جزئیات مجھاد کئے۔ دکھاد سے سکھلا دیے۔

(ازالہ ص ۲۲۷)

خط کشیدہ جملے بیکار ہیں۔''ان کے تمام جزئیات''جزئیات'' مونث ہے۔اس لیے کی چاہے۔ یہ بیکا درسکھلانامہمل ہے۔

سے پھر جب ہم اس آیت پرنظر ڈالیس کہ جواللہ جل شانہ قر آن شریف میں فر ما تا ہے۔ (ازالہ صفحہ ۳۲۷)

کیا کوئی آیت ایسی بھی ہے جوقر آن میں نہ ہوتو پھر'' کہ جواللہ جل شانہ قر آن میں فرما تا ہے'' کی ضرورت؟

سیابتدامیں'' پھڑ''کی کیا حاجت تھی اور سی''کہ جو''کا''گلجو ڈ''کا خوب ہے اسم موصول (جو آ دمی جس کتاب وغیرہ) سے پہلے کہ کا استعال معیوب ہوتا ہے۔''ڈالیں''کہ جگہ''ڈالے میں''جاہیے۔ پیضمون ان الفاظ میں اوا ہوسکتا تھا۔

الم جب ال آيت بِنظرة التي بين تو-----

"اگرکشتی دین کی ان کی نظر کے سامنے ساری کی ساری ڈوب جائے۔"

(براین دیاچهب)

اغلاط كي تفصيل:

ا۔ کشتی دین کی کشتی جاہے۔

۲\_ کی نظر زائد

سے ساری کی ساری بیار" ڈوجے" کامفہوم ہی یہی ہے کہ کوئی چیز پانی میں چھپ

#### 1-21610

| محاورہ اہل زبان کی بول چال اور اسلوب بیان کا نام ہے جس کی پابندی لازمی ہے۔ اہل |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ربان''غم کھانا'' کہتے ہیں۔''غم بیا''نہیں کہتے۔                                 |

|       |                        | 6 - 00      |                        |     |
|-------|------------------------|-------------|------------------------|-----|
|       |                        |             | ای طرح:-               |     |
| غلطې  | نقل تهنيجنا            | صحیح ہے اور | نقل اتارنا             | _1  |
|       | بات چيرنا              | , , ,       | باتكائنا               | _٢  |
| * * * | مخفوكر يبينا           |             | تقوركها نا             | _٣  |
|       | تين سات كرنا           | , , ,       | تين پانچ کرنا          | -4  |
|       | يتلون مين بهاك كحيلنا  |             | لنگوٹی میں پھاگ کھیلنا | -0  |
|       | آ کھائی                |             | . دل گی                | _4  |
|       | ول میں ڈاکو بیٹھنا     |             | دل ميں چور بيٹھنا      | _4  |
|       | دھولس مارنا            |             | وحونس وينا             | _^  |
| * * * | كانون كانون خبر ندمونا |             | كانو لكان خبر نه مونا  | _9  |
|       | اور کس باغ کا کدّ و    |             | س باغ کی مولی          | -1* |
|       |                        |             | -                      |     |
|       |                        |             |                        |     |

جناب مرزاصا حب محاورہ کے بھی پابند نہیں ہیں۔مثلاً:۔ ایسے لوگوں کی اندرونی حالت ہاتھ پھیلا پھیلا کراپٹی مفلسی ظاہر کرتی ہے۔

(ازالصفيهم)

محاورہ ہے'' کسی کے آگے ہاتھ چھیلانا'' یعنی سوال کرنا۔ ہاتھ چھیلا بھیلا کر مفلسی ظاہر کرنا'' بے معنی ہے۔

۲۔ فاری میں ایک محاورہ ہے'' دروغ بافتن' اور اردو کا محاورہ ہے''جھوٹ گھڑنا''جھوٹ بنانا''جھوٹ کے پُل باندھنا''۔

کیکن جناب مرزاصا حب ایک نیا محاورہ پیش فرماتے ہیں۔

"پدوروغ بے فروغ اسی حد تک بنایا گیا تھا۔"

دروغ بُدنا كوئي محاوره بيس\_

......

سے اردومیں ذرا اور ذرہ دوعلیحدہ لفظ ہیں۔ ذرا تھوڑا، کم، ایک لمحہ

ذرائفہر وتو ہی ، ذرا ہوش میں آؤ، ذراعقل کے ناخن لو۔

ذره جمع ذرّات، اجزائے غبار

ذره بايه ذره خاك

1.003

ال فرق كو مجھنے كے بعداب يفقره و كھتے:\_

قر آن کریم نے حفرت سے کے وفات کے منکروں کوالی ترک دی ہے۔ کہاب وہ ذرّہ نہیں تھبر سکتے۔

''وفات''نذكر ہے يامونث اسے جانے ديجئے ۔ صرف بيدد يكھنے كه آخرى جملے مين' وَرُه'' كامفہوم كيا ہے اوراس كابياستعال كہاں تك صحيح ہے؟

س۔ '' لگ جانا''ایک عام فعل ہے جس کے مفہوم سے ہرکوئی واقف ہے مثلاً نظرلگ جانا۔ یماری لگ جانا۔ کیڑے کومٹی لگ جانا۔ کیڑا لگ جانا۔ بیرمحاورات اردو اور پنجابی دونوں میں استعال ہوتے ہیں اور انہیں سجھنے میں کوئی وقت پیش نہیں آتی۔لیکن جناب مرزاصاحب کی ایک وتی میں اس لفظ کا استعمال کچھاس طرح ہوا ہے کہ کچھ بھی یلنج ہیں پڑتا اللہ فرما تا ہے:۔
''میری رحمت جھوکولگ جائے گی۔اللہ رحم کرےگا۔''
کیار حمت کوئی بیاری ہے۔ جس سے محفوظ رہنے کی بشارت دی جارہی ہے یا دھم کا یا جارہا ہے۔ کہ اے میرے نبی! تو اس وقت میری رحمت سے بی نہیں سکتا۔ البتہ! آخر میں تم پر رحم کیا جائے گا۔

> اس طرح کے تی اور الہام بھی ہیں۔جن کی زبان غلط ہے۔مثلاً:۔ ''پھر بہار آئی تو آئے تلج کے آنے کے دن۔''

لفظ'' ٹلخ'' اردو میں قطعاً استعال نہیں ہوتا۔ پھر ٹلے یعنی برف آتی نہیں۔ بلکہ برسی ہے مزید یہ کہ برت ہے۔ مزید یہ کہ برف باری سردیوں میں ہوتی ہے۔ مرید یہ کہ برف باری سردیوں میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کی وجہ سے فضا ئیں سردہ نوجا ئیں اور بہار میں بھی ایک آ دھ دن برف برنے لگے۔ لیکن بہار کے دن برف باری کے نہیں۔ بلکہ برف گدازی کے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے اس الہام کی زبان خلاف محاورہ اور مضمون خلاف حقیقت ہے۔

يايدالهام:

تو در منزل ماچو بار بار آئی خدا ابر رحمت بها ریدیائے

(حقيقة الوحي صفح ١٤٧)

پہلامصرعہ بے وزن ہے۔وزن قائم رکھنے کے لیے ' بار بارکو بر باد' پڑھنا ہوگا۔ جوصر سے ا غلط ہے۔

......

جس طرح خودمرزاصاحب کی زبان ڈھیلی ڈھیلی۔خلاف محادرہ عموماً غلطاور کہیں کہیں مہمل بھی ہے۔ یہی حال آپ کے الہامات کا ہے اس سے ایک غیر جانبدار نقاد صرف ایک ہی نتیجہ ذکال

## سكتاب كديدالهامات ومقالات سبايك عى دماغ كى پيداوار ييل

## ۷\_فارسی توصیف واضافت وحروف فارسی

فارى مركب توصفى ميس موصوف بهلي جوتا ب-مثلأن

بادِ خنک \_ گلِ سرخ \_ زلفِ دراز \_ آبِ شيرين اور مركبِ اضافى مين مضاف پيلے \_

مثلاً:

گُلِ لالهـ مروچن \_شاخِ گُل \_نوائے عنادل\_

\_:016

فاری توصیف واضافت صرف فاری یا عربی الفاظ میں ہوسکتی ہے۔ اگر ایک لفظ ہندی ہو۔ یا دونوں ۔ تو اس صورت میں ہندی توصیف واضافت سے کام لینا پڑے گا۔ اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے مثلاً: ۔ شندا پانی ۔ اونچا پیڑ۔ ریلی آئکھیں اور مرکب اضافی میں مضاف الیہ پہلے۔ مثلاً: ۔ رام کا بن ۔ تاج کا ہیرا۔ مورکی کلغی۔

اگر مرکب کا ایک جزویا دونوں اجز اہندی ہوں توان میں فاری تو صیف واضافت جائز نہیں۔ اس لیے

| غلطہ | لتّ گدها   | صحیح ہے اور | 724       | _1 |
|------|------------|-------------|-----------|----|
|      | يكصول كلاب |             | گلِآب     | -۲ |
|      | ورق سونا   |             | ورقِ گل   | _٣ |
|      | بإنی ٹھنڈا |             | آب خنگ    | -4 |
| ,    | آ وم لمبا  |             | ד בא פנונ | _0 |
|      | دن میارک   |             | يوم مبارك | -4 |

يرى حال فارى حروف كا ہے۔ كدوہ بھى فارى الفاظ پدداخل ہوتے ہيں۔ مثل :-روز بروز صحیح ہے اور دن بدن غلطب ۲۔ شبوروز ۲۰۰۰ رات ودن سے ازروزتاشی میں ازون تارات سم\_ على الأعلان . . . على الدُوندُى يعتد نديمث ٢\_ ازراوكرم . . . ازراهكريا . . . ے۔ برائے فروخت 15:211. ان مقد مات کے بعد جناب مرزاصا حب کے اقوال ذیل ملاحظ فر مایے۔ ا۔ " ----- برایک دانا کی نظر میں قابل بنسی ہے۔" (ازالہ سفحہ ۵۷) قابل عربی ہے اور ہنسی مندی ۲۔ ایک نشان آسان کالے لیں ۔ یعنی مہینے رمضان کا خسوف و کسوف۔ (تخذگولژويه صفحي۹۲) مهينه مندي إوررمضان عرني سے خدانے بے باپ پیدا ہونے میں حضرت آ دم سے حضرت کی مشابہت دی۔ (تخفه گولژویه صفحه ۱۱۵ حاشیه) ٣٠ گورنمن محسنه انگريزي كوبروت بيخلاف واقع خبر كردي (ترياق صفيه ٣٥٨) گورنمنٹ،انگریزی،محسنہ۔عربی ا گر کسی فاری یا عربی لفظ کی جمع مندی طریقے پرینائی جائے۔مثلاً: معجد سے معجدوں

اور کتاب سے کتابوں ۔ تو ایسی جمع اردو کا لفظ تصور ہوگی اور فاری توصیف واضافت

یہاں بھی ناجائز ہوگی۔اس لیے محراب مساجد درست ہے اور محراب معجدوں غلط کیکن جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں۔
"قلب بارشوں سے تو صرف غیر نہری فصلوں کا نقصان مقصود ہے۔۔۔۔۔'

(تتمه هقیقة الوی صفی ۲۳) ''میره صیق کثرت بارشوں کے متعلق ہے۔'' (تتمه هقیقة الوی صفی ۲۳)

## ٨\_ تذكيروتانيث

ہرزبان میں بعض اشیاء مذکر ہوتی ہیں اور بعض مونث اور تحریر وتقریر میں اس امتیاز کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے چند سال ہوئے مجھے ایک پٹھان لیڈر کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا۔ اس کی زبان کچھاس قتم کی تھی۔

'' خوچہ قائداعظم کہتی ہے کہ وہ تشمیر کی خاطر لڑے گی۔ ہمارا میہ بادشاہی خدا پناہے۔ہم اس پرخود بیٹھ کرسوچے گی۔وغیرہ وغیرہ۔

فہمیدہ لوگ اس تقریر پہنس رہے تھے کیوں؟ صرف اس لیے کہ فاضل مقرر نرو مادہ میں تمیز کرنانہیں جانتا تھا۔ جناب مرزاصا حب کی تصانیف میں بھی پیا متیاز بہت کم قائم رکھا گیا ہے۔ چندمثالیں ملاحظہ ہوں۔

ا۔ صرف دومبیل ہیں۔ تیسراکوئی سبیل نہیں۔ (ازالہ صفحہ ۵۳۱) سبیل مؤثث ہے۔

۲۔ بعض نے تیرے کلام کے بیتا ت۔۔۔۔۔۔۔۔ تیرے کلام کے ولالات۔۔۔۔ (ازالہ صفحہ ۵۲۰)

بیّنات مؤنث ہاور خداجانے بید دلالات کیا چیز ہے؟ ۳۔ صحیح حدیث ہے کی ظہور کا کوئی زمانہ۔۔۔'' (ازالہ صفحہ ۵۶۸)

```
ظهور مذكر ے۔
۳۔ اور جیسی موسوی شریعت کا ابتداموی سے ہوا۔ (ازالہ صفحہ ۲۲۸)
                                       جيے جاہے۔ابتدامؤنث ہے۔
 ۵ آیات صغری تو آنخضرت تا انتظار کے وقت مبارک سے ہی ظاہر ہونے شروع ہوگئ تھیں۔
(ازال صفح ۱۲۳)
                     آیات مونث ہے لیکن فعل آ دھامذ کر ہے اور آ دھامؤنث۔
 ٢ - اگر قيمت پيشگي کټابول کا بھيجنا منظورنہيں۔ (ديباچه براہين صفحہ ح)
                                                  قىمت مۇنث ہے۔
                                     2_ ا<u>س کی</u> مرض انتہا کو پہنچ گئی۔
(برائن جروح صفحه ٢٢٢)
                                                  مرض مذكر ہے۔
٨ - زبان خداك باته يس ايك آله وتا ب جس طرح اورجس طرف عيابتا ب اس آله وليني
  زبان کو پھیردیتا ہاوراکٹر ایما ہوتا ہے کالفاظ اور کے ماتھ اورا کے جلدی نگلتے ہیں۔
(برائين ج-دو-حصفحه ٢٨)
                زبان مؤنث م -خط كثيده الفاظ كامفهوم ميرى مجه ع بالاتر ب-
                     9_ پھرا ہے معتقد ہوگئے جس کا حداثہانہیں۔
 (ازاله في ١٠٤)
                                                     عدمؤنث ب_
                                        ۱۰ اوردوسرے <u>کی</u> انتظارے۔
 (تخه گولزویه شخه ۱۸)
                                                    انتظار مذكرے۔
                                           اا_ مين خداكا يراكاه مول_
 (هقيقة الوحي صفحه ١٠٥)
                                                   چراگاه مؤنث ہے۔
                                                  ۱۴ دردگرده رای تحی
 (هقيقة الوحي صفحه ٣٢٥)
                                                       دردندكر ي-
```

الـ برایک ایبا قرارداد ہے۔

قرارداد مؤنث ہے۔

اللہ جس قدرانیانی روح اپنے کمالات ظاہر کر سکتا ہے۔

روح مؤنث ہے۔

دوح مؤنث ہے۔

اگران میں ایک ذرّہ تقویٰ ہوتی۔

تقویٰ نذکر ہے۔

اللہ بہشت ایبا ہے۔

(شہادت القرآن صفی ۱۵)

## ٩- جمع ومفرو

اگر فاعل جمع ہوتو فا کا جمع ہونا ضروری ہے۔ کین جناب مرزاصا حب اس پابندی کے بھی
قائل نہیں تھے۔امثلہ ٔ ذیل میں خط کشیدہ الفاظ کود کیھئے۔
ا۔اب جس قدر میں نے پیش گو ئیاں بیان کی ہیں ۔۔۔۔۔سدق یا گذب کے آزمانے کے
لیے بہی کافی ہے۔

۲۔ایک مکھی کے خواص اور عجا ئیات کی قیامت تک تفقیش ۔۔۔۔ کرتے جا ئیں تو وہ بھی شمتم
نہیں ہو گئی۔

۳۔ خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں۔

(از الجمعین نمبر ساصفے کے ا

#### \* الفاظ كاغلط استعال

جناب مرزاصاحب في بعض مقامات پرالفاظ كاغلط استعال فرمايا ہے۔ مثلاً:

ا۔ صرف کوے کی طرح یا بھیڈی کی مانند ایک نجاست کو ہم علوا سمجھتے رہیں گے ---- صرف لونبزى كى طرح داؤيج بهت يا دمول گے۔ (از اله صفحه اسم) اردومیں پھیڈی اورلونبڑی کی جگہ بھیڑاورلومڑی استعال ہوتے ہیں۔ پھیڈی تو کوئی لفظ بی نہیں ہاں لونبڑا ایک لفظ ہے جس کے معنی فیروز الغات میں کمبڑیعنی دراز قد دیتے ہوئے ہیں۔ ان کوان اعمال صالحہ کے بجالانے کی قوت دی جاتی ہے جو دوسرے ان میں کمزور - したこか (ازالصفيهم) يهال جؤني كل بـ ان میں ایک الیب بھی ہوتی ہے۔۔۔۔ کیونکہ خدائے تعالی ایک خاص طوریان ことはのでして (ازالصفي ٢٢٨) ایک خاص طوریر \_مطلب؟ سم جوفف مامور ہوکرآ سان سے آتا ہے۔۔۔۔درحقیقت وہ ایک روحانی آفتاب نکاتا ہے۔جس کی کم وہیش دُوردُورتک روثی پینچی ہے۔ (ازال صفح ۱۹۲۹) خط کشدہ تصف مے عنی ہیں۔ ۵۔ اردو کے مرکب توصفی میں موصوف مفردیا جمع صفت مفرد ہی رہے گی۔مثلاً چھوٹی كتاب - چھوٹى كتابيں \_ سز ثبنى \_ سبز ثبنياں \_ جنگلى لڑ كى \_ جنگلى لڑ كياں \_ ليكن جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں۔ " ------ (يه پادري) كا فرستان كي وحثى لوگول اور افريقة كے جنگلول آدمیوں کے ماس حاتے ہیں۔" (ازالصفي ٢٩٧) ٢- تو پهرروح اس جسم مين آگئ - جوبطور بيكار چھوڑ اگيا تھا۔ (ازاله صفحه اسم) پی این چیور نانہیں جا ہتا۔ (ازالصفيهم) خداجانے بیموہوی کیاچیز ہے اور بیموہوی بزرگ کون ہوتے ہیں؟

٨۔ "اوردرندگی کے جوشوں کی وجہ سے لغتوں پر بردازورد یاجا تاہے۔" (ازالصفيهه) جوشوں کی جگہ جوش جا ہے۔ اب جویہودیت کی صفتوں کا عام وہا پھیل گیا ہے اور ۔۔۔۔نصاری کواپنے شركاند خيالات ميل بهت عكاميالي بوكى بر (ازال صفي ٢٥٠) اردومیں لفظ صفت عموماً مدح - خیراورخوبی کے معنوں میں استثمال ہوتا ہے۔اس لیے يبال نتائج جا ہے۔ نيز وباو كامياني مؤنث ہيں۔ لاطائل (بسود) ایک عربی مرکب ہے جوفاری داردو دونوں میں استعال ہوتا ہے اليدم كبات كى بيئت ميس كسي قتم كى تبديلى ناروا ب\_مثلاً: يهم لا طائل كو بغير طائل يا سوائ طائل مين بيل بدل سكة اى طرح قالو ابلى كى جداً، قالو انعم الست بوبكم كى جدالست بخالفكم بين كه كتربيركبات إلى عراب الم ساتھ اردویس استعال ہورہے ہیں لیکن جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں۔ "---- كامقصل حال معلوم كرنا طول بلاطائل ب-" (ازال صفح ۱۷۲) ° .\_\_\_\_\_ بياضي اورطبتي اورفله فدكي تحقيقا نول مين ----- ، (ازالصفحه ۷۷) تحقیق کی جمع تحقیقات ہے۔ جمع الجمع بنانے کی ضرورت؟ میح نے اپنے حوار یوں کو فقیحت کی تھی۔ کہتم نے آخر کا منتظر رہا۔ (ازالہ صفحہ ١٨٨) 58 V ۱۳ جب د جال کے زمانہ میں دن لمبے ہوجائیں گے۔۔۔۔۔ تو تم نے نمازوں کا (ازالصفى ١١٤) اندازه كرليا كرنا\_

اگرچہ یہ بات قابلِ تشلیم ہے جو ہرسال میں ماری قوم کے ہاتھ سے بے شار روپیہ

246 بنام نہاد خیرات وصد قات کے نگل جاتا ہے۔ (دیباچہ براہین صفحب) جواورمیں كاستعال غلط ہےاور بنام نہا مهمل ہے۔ ۵ا۔ دوسر بے قوالیا دل و د ماغ ہی نہیں رکھتے جواس کی فلاسفری تقریر کو سجھ سکے۔ (برائن صفحه ۱۹۵) ١٦ اب سال سره بھی صدی سے گزر گئے تم میں سے بائے سوینے والے کدھر کئے (ضمیم تخفہ گواز ویصفحہ اس) سرّه (۱۷) تندید کے بغیرے۔ ا۔ چھوڑتے ہودیں کواور دنیا کو کرتے ہو بیار (زلزلہ کی پیش گوئی هقیقة الوحی) دین میں اعلان نون ضروری ہے۔ پیار کی یا غیر محفوظ ہوتی ہے۔اور تقطیع کے وقت پیار صرف یارره جاتا ہے۔لیکن یہال محفوظ ہے۔ایک شعرملا حظہو۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ جھ کو غے یہ پیار آتا ہے

تقطیع:۔ اُن کُ آتا۔ہ یار پر غص صہ

فاع لاتن مفاعلن فعلن

جھ ک غص صے پیارا تاہے

فا. ع لاتن مفاعِلُن فعِلُن

دیکھا آپ نے کہ یا ہردومھرعوں میں غیرمحفوظ ہے۔لیکن جناب مرزاصاحب کےمقرعہ میں محفوظ ہے۔

١٨ - "اورچونك نورافشال كے صاحب راقم نے ---" (برابين ح-درح صفحه ٣٦٩) بيصاحب راقم كياچزے؟

# اا مُهمل

| جناب مرزاصاحب کے ہاں مہمل جملوں کی بھی کی نہیں۔اقتباسات ذیل میں خط کشیدہ                                                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| حظر فرمائے۔                                                                                                                               | سطورملا |
| مگرید دنیوی پیشگوئیاں تو ابھی مخفی امور ہیں۔جن کی شارح علیہ السلام نے اگر کچھ                                                             | -1      |
| مرید دنیوی پیشگوئیاں تو ابھی مخفی امور ہیں۔ جن کی شارح علیہ السلام نے اگر پھی مشرح بھی بیان کی تو ایسی کے جواستعارہ کی طرف توجد دلائی ہے۔ |         |
| (16/2/2/2/1)                                                                                                                              |         |
| اوران (کامل لوگوں) کی روح کوخدانعالی کی روح کے ساتھ وفاداری کا ایک راز ہوتا ہے ۔                                                          | _٢      |
| (ازالة صفحه ۲۳۲)                                                                                                                          |         |
| تیری ذریت کو برهائے گاور من بعد تیرے خاندان کا تھے ہے ،ی ابتداقر اردیاجائے گا۔                                                            | _r      |
| (ازال صفح ١٣٣٢)                                                                                                                           |         |
| اکثر لوگ عقل کی بداستعالی سے ضلالت کی راہیں پھیلار ہے ہیں۔                                                                                | -6      |
| (ازال صفح ۲۷۷)                                                                                                                            |         |
| اس قدر مرض کرناا ہے بھائیوں کے دین اور دنیا کی بہبودی کا موجب جھتا ہوں۔کہ                                                                 | _0      |
| اگرچه گورنمنٹ کی رحیمانے نظر مسلمانوں کی شکتہ حالت بہر حال قابل رحم تھہرے گی۔                                                             |         |
| (براہین _اسلامی انجمنوں کی خدمت میں ضروری التماس الف)                                                                                     |         |
| ای سال میں بہت سے اور لوگوں نے بھی امتحان دیا۔۔۔۔۔ مجھ کوخواب                                                                             | -1      |
| آئی۔ کدان سب میں سے صرف اس شخص مقدم الذکر کا پاس ہوگا۔ اور دوسرے سب                                                                       |         |
| امیدوارفیل ہوجائیں گے۔ (براہین ح۔درح صفحہ ۲۵۹)                                                                                            |         |
| لعنی جو پچھآ سانوں اور زمین کی بناوٹ میں اسرار وعجائبات پر ہیں۔ <u>وجال معہود کی</u>                                                      | _6      |
| طیائع کی بناوٹ اس کے برابرنہیں۔ (تخذ گولز دیے شخص ۳۳)                                                                                     |         |
| جناب مرزاصاحب کے دوشعر ملاحظہ ہوں۔                                                                                                        | _/      |

کیوں غضب بھڑکا خدا کا بھے سے پوچھو غافلو ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن جبسے میرے ہوش غم سے دیں کے ہیں جاتے رہے طور دنیا کے بھی بدلے ایسے دیوانے کے دن

(نظم آغاز هقية الوي)

یر شیں چندمثالیں اس کلام کی جس کے متعلق مرزاصاحب نے فرمایا تھا۔ کلام اُفصِحَتْ مِن لُدن ربِّ حکیم ط (میرے کلام میں اللہ نے نصاحت مجردی ہے) میدعوٰ کی کہا تک درست ہے۔اس کا فیصلہ میں قار کین کرام کے ادلی ذوق یہ چھوڑ تا ہوں۔

## عر في اغلاط

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جناب مرزاصا حب کوعر بی لکھنے میں بڑی قدرت حاصل تھی۔ تاہم ان کاعر بی کلام لغزشوں سے پاکنہیں تھا۔ آپ کی عربی تحریرات دوقتم کی ہیں۔الہامی وغیر الہامی۔الہامی تحریرات میں سے اہم یہ ہیں۔

ا عربی البامات ۲ تفیر سورهٔ فاتحد ۳ قسیدهٔ اعجازیه ا

الہامات براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہوتے تھے اور باقی تین کے متعلق آپ کا ہیہ دعو کی ہے کہ بیضدائی نشان ہیں جوروح القدس کی مدد سے ظہور پذیر ہوئے۔

چونکہ ہمارے قار مین کوعر بی صرف ونحوے کوئی دلچی نہیں ہونگتی۔اس لیے ہم اختصارے کام لیس گےاور صرف چنداغلاط پہ مجملاً بحث کریں گے۔

#### ارالهامات

ا۔ عربی میں موث و مذکر کے لیے ضائر جداجدا ہیں۔ مثلاً:۔
عائب کی شمیریں ہے ہیں۔
مؤنٹ۔ ھُو ھُما ھُم اوروں (وہ سبرد) (وہ سبرد) (وہ سبرد) مؤنث:۔ ھُما ھُنّ مؤنث:۔ ھِی ھُما ھُنّ مؤنث:۔ ھِی ھُما ھُنّ ہوں اوروں کے لیے مثلاً:۔ پہاڑ مذکر ہیں اور بعض مؤنث مثلاً:۔ پہاڑ مذکر ہے اور ندی مؤنث ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اور ندی مؤنث استعال ہوگی ۔ لیکن جناب مرزاصا حب کے ایک الہام میں ان دونوں کے لیے ضمیر مذکر استعال ہوگی ۔ جو صربے اُغلط ہے۔

السماءُ وَالارضُ مَعَكَ كما هُوَ معى ط

(اے احد! آسان وزین تیرے ساتھ ہیں۔جس طرح کہ وہ میرے ساتھ ہیں)

دوسرا کمال بیکیا۔ کددواشیاء کی طرف ضمیر مفردرا جع کردی۔ حسب قواعد کھما جا ہے۔ ۲۔ اِنَّا اَتِیْنَاکَ الدُّنیک

(ہم نے تم کودنیادےدی)

چونکہ یہاں ایک خدائی نعمت وعطا کا ذکر ہے اس لیے اعطینا ک (ماردہ مناسب تھا۔ گو قواعد کے لحاظ ہے آتینا کے بھی سیجے ہے۔

دیکایہ ہے لہ الہام کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساری دنیا جناب مرز اصاحب کے حوالے کردی تھی؟ آپ کوعلم ہے کہ جناب مرز اصاحب چندا کیڑ زمین کے مالک تھے دبس جہاں تک روحانی تسخیر کا تعلق ہے گذشتہ اٹھائی برس میں صرف چند ہزار افراد
آپ برایمان لائے۔اگر میہ مطلب ہو کہ آگے چل کرتمام دنیا احمدیت قبول کر لے گی اور میرا
اندازہ میہ ہے کہ اضافہ کے امکانات بہت کم ہیں۔ وجہ سے کہ عصر حاضر میں اقد ارحیات بدل گئی ہیں
آج وہی پیغام اور وہی فلفہ کامیاب ہوسکتا ہے جو آدم جدید کو تازہ الجھنوں مثلاً سرمامیہ ومزدور
آمریت۔ جمہوریت۔ اشتراکیت۔ ملوکیت۔ روابط بین المللی۔ جمعیت اقوام یا جمعیت آدم۔
قیام امن۔ ورلڈ فیڈریشن وغیرہ سے نکال کر ہرمشکل کا ایک قابل قبول عل پیش کر سکے لیکن جناب مرزاصا حب کی تحریرات میں نہ کوئی فلفہ ہے اور نہ انسان جدیدے لیے کوئی پیغام۔ آپ کی
بیتر تصانف میں۔

ا۔ وفات کے پیر بحث ہے۔

۲۔ اپنی نبوت پدولائل ہیں۔

٣- البامات كاذكر ي

٧- آگفم اور فحدى بيكم كا جھرا ب

۵۔ نشانات کا تذکرہ ہے۔

اورانہی مضامین کابار باراعادہ ہے۔ آپ پر 'نبیں اجزا' الہامات بھی نازل ہوئے تھے۔

لیکن ان میں کوئی پیغام موجود نہیں۔ صرف سے موعود کے مناقب ہیں وہس۔ اس کا نئات میں

بقائے اصلح کا آئین نہایت با قاعدگی ہے کار فرما ہے۔ یہاں وہی فلفہ زندہ رہ سکتا ہے جودوسر سے

فلفوں سے زیادہ طافتور۔۔۔۔۔۔۔اورابن آدم کے لیے زیادہ مفید ہو۔ ایک وقت تھا کہ ابن

العربی غزالی ادوابن الرشد کا فلفہ دل ودماغ پر قابض تھا۔ وہ زمانہ گزر چکا۔ اگر آج ابن الرشد پھر

پیدا ہوجائے اور چلا چلا کر اپنا فلفہ پیش کر ہے قامین نہیں کہ آیک کان بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔

بر زندگی میں افکار نوکی لہریں ہردم اٹھتی رہتی ہیں۔ جس طرح مظاہر کوئی میں زندگی حلفولیت و

شباب کی منازل طے کرنے کے بعد ختم ہوجاتی ہے اسی طرح افکار بھی پچھ مدت تک بہار شباب
دکھانے کے بعد مرجاتے ہیں۔ اور نے افکار ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ آج تصوف کا دور نہیں۔

مناظروں کا زمانہ ہیں۔ مذہبی فرقہ بازی کا عہد گزر چکا۔ اور کلام واعتزال کے چرچ ختم ہوگئے۔

آج آگر کوئی شخص ان لاشوں میں پھر جان ڈالنا چاہت کو کامیاب نہیں ہوگا۔ جناب مرزاصا حب کا
تمام زور قلم یا تو اثبات نبوت پہرف ہوایا دیگر مذاہب کی تر دید پراور یا ایک ایسے اسلام کی ترویج
میں۔ جس پر تصوف و خانقا ہیت کا رنگ غالب تھا۔ ظاہر ہے کہ اس متاع کے خریدار آج تقریبا
نایاب ہو بچکے ہیں۔ میری ذاتی رائے ہے ہے کہ احمدیت میں نہوہ جاذبیت موجود ہے۔ جو دل و
دماغ پہقا بض ہوسکے۔ نہوہ تو انائی جو غیر اسلامی افکار کوشکت دے سکے۔ نہوہ ترارت، جو عروق
مردہ میں خون حیات دوڑ اسکے۔ نہوہ توت جو جمام و کبوتر کوشاہین بنا سکے اور نہوہ ہمت جو داراوقیصر
کودعوت مبارزہ سے سکے۔

جرمنی کے نازیوں کا امتیازی وصف ایک عظیم ترین قوم بنیا تھا۔ لینتن کے پیروخونی انقلاب بپاکر نے پیادھار کھائے ہوئے تھے اور خاکساروں کا مقصد نظام کہن کو اللہٰنا تھا۔ یہ تمام گروہ جذبہ جانفروشی سے سرشار ہونے کے علاوہ بڑے منظم۔ بلند ہمت اور جھاکش تھے۔ ان گروہوں کے امتیازی اوصاف تنظیم و جانبازی تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ احمد یوں کے امتیازی اوصاف کیا ہیں؟ کیا ان میں علم زیادہ ہے؟ کیا ان کی اخلاقی سطح زیادہ بلند ہے؟ کیا یو ہروں کی طرح ان کے پاس دولت زیادہ ہے؟ کیا تو ہروں کی طرح ان کے پاس دولت زیادہ ہے؟ کیا اس جماعت میں محققین و موجدین کی تعداد زیادہ ہے؟ اگر ان میں ہے کوئی بات نہیں اور دیگر مسلمانوں سے وہ کسی طرح بھی ممتاز نہیں۔ تو پھر لوگ کیوں اس جماعت میں داخل ہوں اور جناب مرز اصاحب کو کس مقصد کے لیے نی تشلیم کریں؟

آخرت سنوار نے کے لیے؟ خودم زاصاحب سوسے زیادہ مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ نزول کے گیا پیش گوئی کا کفر واسلام سے کوئی تعلق نہیں اور میرامنکر خطا کار ہے کافر نہیں۔خلافت ارضی حاسل کرنے کے لیے؟ آپ جہادہی کے قائل نہیں خلافت کیے ملے گی۔ وحدت فکر ونظر کے لیے؟ خودآ پ کی تحریوں میں سے چیز موجوز نہیں۔آپ با ۱۹۰۰ء تک اپنی نبوت کا انکار کرتے رہاور کی جی ختم نبوت کا انکار آپ (انگریز کو) بیک وقت دجال بھی کہتے رہے اور ساتھ ہی اپنی جماعت کو اطاعت دجال کی تعلیم بھی دیتے رہے ای تصادم سے تنگ آکر جناب میاں محمود احمد صاحب نے اطاعت دجال کی تعلیم بھی دیتے رہے ای تصادم سے تنگ آکر جناب میاں محمود احمد صاحب نے

فرمایا تھا کیا 191ء سے پہلے کی تمام تحریرات منسوخ ہیں اور انہی متصادم اقوال کا بتیجہ وہ تصادم تھا۔ جواحدی جماعت میں پیدا ہوا۔ اور لا ہوری احدی قادیانی بھائیوں سے الگ ہو گئے تو پھر بہ فکری توحیدآپ کے پیروؤں میں کیے پیدا ہو عتی ہے ترک ماسوااللہ کے لیے؟ میری ناقص رائے میں بیمقصد بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔اس لیے کہ آپ کے ۳۵ سالہ الہامات اور تمیں سالہ تح برات کا مرکزی خیال الله نہیں بلکہ آپ کی ذات ہے۔اس میں کلام نہیں کہ آپ نے چند صفحات اخلاقیات کے لیے بھی وقف کیے تھے۔لیکن ان کا تناسب سمندر میں قطرے سے زیادہ نہیں۔آپ کی تمام تصانف صرف اثبات نبوت ذكر نشانات \_ تاويلات \_ بشارات اور قدح اعدا معملومين \_ خدا كا ذکر بھی ہے لیکن اس خدا کا جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ جس نے اپنے رسول کو تین لا کھ نشانات بے نوازا۔جس نے احمد بیگ کیھر ام اور چراغدین کوموت کے گھاٹ اتارا۔جس نے صدافت رسول کے لیے زلز لے اور وہائیں جمیعیں۔جس نے جہائگیر و عالمگیر کے شکوہ وجلال کا وارث \_گورنمنٹ محسندانگریزی کو بنایا۔اورجس نے وفات سے ومثیل سے کے اسرارا بے رسول میہ منكشف كياس خداكا كبيس ذكرنبيل حس في الل ايمان كويستخلفنهم اور انتم الاعلون ط كى بشارات سنائي تھيں ۔جس نے جنات ارضى و اوى كے وعدے كيے تھے جس نے قوت و ہيت كے سامان فراہم كرنے كا حكم ديا تھا۔جس نے جنت شمشير كے سائے ميں ركھ دى تھى۔اورجس كے قرآن میں محکوم مسلمان کا تصور تک موجو زنہیں۔

ماحصل سے کہ بیالہام آئینا ک الدنیا (ہم نے تنہیں دنیا دے دی) مادی لحاظ سے غلط ہے اورروحانی لحاظ سے ابھی پورائییں ہوااور نہ آئندہ اس کی تکمیل کا کوئی امکان نظر آتا ہے۔ سے طاعون کے زمانے میں قادیان کے متعلق سیالہام نازل ہواتھا۔ لو لا الا کو ام لھلك المقام

(اگرتیری عزت منظور نه ہوئی توبیہ مقام قادیان تباہ ہوجاتا۔)

ا کرام کے معنی ہیں''عزت کرنا'' تیری عزت قطعاً نہیں'' تیری'' کے لیے عربی میں''ک' ہم یہاں کہ محذدف تصور کرلیس تو پھر عبارت یوں ہوگی۔لولا الا کرام ایک جوصریحاً غلط ہے۔اس لیے کہ اکرام مضاف ہے اور مضاف پر ال داخل نہیں ہوسکتا۔ اگر ہم ال کو بھی حذف کر دیں تو فقرہ ہے گا۔ لولا اکرا مک۔ جس کے معنی ہوں گے''اگر تیراعزت کرنا نہ ہوتا۔'' ظاہر ہے کہ اس فقرے میں بھی کوئی مفہوم موجود نہیں۔

علاوہ ازیں مقام کے لفظی معنی ہیں۔ وہ جگہ جو دو پاؤں کے بنچ ہو یا وہ جگہ جہاں آپ دورانِ سفر میں قیام کریں۔ مستقل جائے قیام کو بیت یا دار کہتے ہیں۔ لغت کے لحاظ ہے ہرجگہ مقام کہلاتی ہے۔ لیکن اصطلاحاً عرب کی بستی کو مقام نہیں کہتے۔ اس کے لیے قرید کالفظ ہے۔ پھر اہل عرب کی لغت میں ہلاکت کالفظ جا نداراشیاء کے لیے خصوص ہے۔ انسان ۔ جانو راور پرندے ہلاک ہو تی بلاک ہوتے ہیں نہ کہ پھر دریا صحرااور درخت۔ جب عرب بیہ کہتے ہیں کہ فلال بستی ہلاک ہوگئی قوان کا مطلب پنہیں ہوتا کہ اس گاؤں کی اپنیش اور مکان فوت ہو گئے ہیں۔ بلکہ ہے کہ بسنے والے تاہ ہو گئے ہیں۔ بلکہ ہے کہ اپنے والے تاہ ہو گئے ہیں۔ عربی اور بی احتمال خالص ہندی ہے۔

تو كوياس الهام مين مندرجه ذيل خاميان پائى جاتى بين-

- الاكرام كاستعال غلط ب اور في معنى ب

۲۔ مقام کا استعال ہندی ہے۔

٣ للاكت كي نبت مقام كي طرف عربي محاوره كے فلاف ب-

٣ هذا هو الترب الذي لا يعلمون ط

خط کشیدہ لفظ یا تو ترب ہے اور یا ترب سرج کے معنی ہیں تو ام یہ مزاداور تُرب کے معنی ہیں خاک مٹی۔

اب الهام كاترجمه سنيئے۔

بددہ ہمزادیامٹی ہے۔جےلوگنہیں جانے۔

مطلب؟

خود جناب مرزاصاحب اس كالرجمه يول فرمات ميں۔

```
بیروه عمل الترب (لعنی مسمریزم) ہے جس کی اصل حقیقت کی زمانہ حال کے لوگوں کوخبر
(ازاله في ١٥٥)
                     ترجمه میں تُرب کومل الترب بنادینالغوی دراز دستی گی انتها ہے۔
                                         انت من ماءِ ناوهُم من فشل ط
                                    (فشل کے معنی میں برولی ۔ ترجمہ بیہے۔
               (اے احمد) تم ہمارے یانی ہے ہو۔ اور باقی لوگ برولی سے ہیں۔
                                                               كيا تجيدي
 (انجام آگھم صفحہ ۲)
                                                         وكهذا تذكرة ط
                            تذكرة مؤنث إلى ليحدا كي جكه هذه عاي__
                                                      أخطى وأصيب ط
 (هقيقة الوحي صفحة ١٠١)
                                                           الله فرما تا ہے۔
                                     " میں خطا بھی کروں گا اور صواب بھی۔"
 (هقيقة الوحي صفحة ١٠١)
           آپ وچ رہ مول کے کہ اللہ خطا کیے کرتا ہے۔ اس کی تشریح ملاحظہ ہو۔
                                  " بهجهی میرااراده بورا هوگا_اور بهجی نهیں <u>"</u>
 (حقيقة الوحي صفحة ١٠١)
                  عجیب بےبس خداہے جس کے اراد ہے بھی پور نہیں بھی ہوتے۔
                                                            قرآن فرماتا ہے۔
       فَعَالٌ لِنَّمَا يُويد_(اس كاراد عنهايت جاه وجلال عيور عهوتي بين)
                                                اوريهال يضعف وبحاركي!!
                                                 ايك مرتبهآب كوالهام موار
                                                       ترى فخذاً أليماً
 (هيقة الوي صفحة ٢٣٣)
           اور کھھ در کے بعد ایک ایبا بیارآپ کے ہاں لایا گیا۔جس کی ران میں
                                                                  دردها_
```

عربی میں الیم اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے کو دکھدے۔مثلاً عذاب الیم الیاعذاب جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو۔المنجد میں درج ہے۔

الاليم =الموجع

موجع اسم فاعل ہاو جبع یو جع سے متعدی ہے فعل متعدی کا اثر ہمیشہ فاعل سے مفعول تک جاتا ہے۔

زيدنے عمر كومارا۔

مارعمر پرواقع ہوئی ہے۔

خالدنے مسافر کو یانی پلایا۔

پینے سے فائدہ مسافر نے اٹھایا۔

توالیم کے معنیٰ ہول گے'' در در سمال'' دوسرے کو د کھ دینے والی اس تحقیق کے رُوسے اس البہام کے معنیٰ بیوں ہوں گے۔

"توایک در درسال ران دیکھےگا۔"

لیعنی ایسی ران دیکھے گا جو کی اور کو تکلیف دے رہی ہوگی۔ حالانکہ حقیقت بیتھی۔ کہ یو رک ایسڈیاباد کی وجہ سے خودراب میں تکلیف ہورہی تھی۔ نہ رید کہ ران نے پورک ایسڈ کو کسی دکھ میں مبتلا کر رکھا تھا۔

بهرحال اليم كابداستعال سيحنبين

و ایک مرتبه جناب مرزاصاحب در دقو لنج سے شفایاب ہوئے ۔ نوفور أبيالهام نازل ہوا۔ ان كنتم في ريب مما نزلنا علىٰ عبدنا فاتو بشفآء مثله ط

(حقيقه الوحي صفحه ٢٣٥)

(اگر تهمیں اس وی کے متعلق کچھ شک ہے جوہم اپنے بندے پینازل کررہے ہیں۔تو ذرا الی شفا تو دکھاؤ۔)

لفظ شفا کے بغیر باتی ساری آیت قر آن سے لی گئی ہے اللہ نے عرب کے قصحاد بلغا کو پینج

دیا تھا سے اگر تمہیں قرآن کے الہامی ہونے میں کوئی شک ہے تو ذراچندالی آیات تو ہنالاؤ۔ تیرہ سو برس کے بعد اللہ نے وہی چیننج ان الفاظ میں دہرایا۔

اگر جنا، مرزاصاحب کی وحی میں شک ہے توالی شفالے آؤ۔

یا کاتعلق؟ اچھاتعلق ہیں۔ سوال میہ ہے کہ کیا آج تک کمی غیررسول کوتو گئے سے

مطلب ؟ آج سے ساڑھے تیرہ سوبرس پہلے حضور علیہ السلام نے تمام دنیا کوچیلنج دیا تھا کہ قرآن

مطلب ؟ آج سے ساڑھے تیرہ سوبرس گزرگے اور کوئی مال کالال مقابلے میں نہ اتر ارکیکن دوسری جیسی ایک آیت ہی مثالا و تیرہ سوبرس گزرگے اور کوئی مال کالال مقابلے میں نہ اتر ارکیکن دوسری طرف دنیا میں ہر روز قولنج کے سیکڑوں مریض شفایاب ہوتے ہیں۔ یہ عجیب چیلنج ہے۔ جس کی دھیا ہیں دن میں ہمر سرباڑائی جاتی ہیں۔ فاتو الالؤ)۔

اس فعل اتملی ایتاناً گاتعلق محسوسات ومشہودات سے ہوتا ہے اور شفا کا تعلق محسوسات سے نہیں ۔ شفا اعتدال مزاج کا نام ہے اور اعتدال کومحسوس نہیں کیا جا سکتا۔ جس کا گرم و سرد ہونا اعلا ہے ت مرض وشفا ہیں۔خودمرض وشفانہیں۔اس لیے اس فعل کا استعال اس الہام میں صحیح نہیں۔

9\_ (پہلے ان جملوں کو پڑھیئے۔)

ا۔ میں نے مغلوں کے زمانے کا ارادہ کیا۔

ا میں نے زمانہ جمری کا ارادہ کیا۔

م میں نے شام کے وقت کا ارادہ کیا۔

س نیں نے افغانی حملوں کے زمانوں کا ارادہ کیا۔

۵\_ میں نے زلزلوں کے زمانے کا ارادہ کیا۔

کوئی مطلب سمجھ میں آیا، اگر آیا تو سمجھائے۔ اگر نہیں آیا۔ اور یقینا نہیں آیا ہوگا۔ تو مت بھد لیے کہ آخری فقرہ ایک الہام کالفظی ترجمہ ہے جو جناب مرز اصاحب پینازل ہوا تھا۔ ار دت زمان الزلزلة (میں نے زلزلوں کے زمانے کا ارادہ کیا) کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 'زلزلوں کے زمانے'' میں جانا چاہتے ہیں۔ یااس زمانے کو پچھ لمبا کرنا چاہتے ہیں۔ یااس کو مزادینا چاہتے ہیں۔ آخر جو پچھ کرنا تھا۔ اس کا ذکر تو اس الہام میں آنا چاہیے تھا۔ تا کہ ابہام نہ پیدا ہوتا۔

ای طرح کے بیسیوں الہامات اور ہیں۔ جن میں سے بعض کی زبان غلط ہے اور بعض مفہوم کے لحاظ ہے مہمل ہیں۔ہم بخو فیے طوالت انہیں نظرانداز کرتے ہیں۔

## تاريخ زسالت ميں پہلی مرتبہ

الهام كى طويل تاريخ مين بيه يهلى مرتبه موا\_

اول - کراللہ نے پنجاب کے ایک رسول پرعر بی زبان میں الہامات نازل کیے اور اپنی قدیم سُقت (قوم رسول کی زبان میں وجی نازل کرنا) کوٹرک کردیا۔

دوم۔ کہ اللہ نے تمام کے تمام البہامات اپنے رسول کی مدح و ثنا تک محدود رکھے اور کوئی اخلاقی۔سیاسی یاعمرانی ضابطہ نازل نیفر مایا۔

وم - كالله في السانول كوايك " د جال سرت " قوم كى غلامي كادرس ديا -

چهارم- که جهاد جیسے اجم اور بنیادی اصول حیات کوختم کردیا۔

پنجم۔ کہ اللہ کا ذخیر ہ الفاظ ختم ہوگیا۔ کہیں قرآن کی آیات دوبارہ نازل کر کے کام چلایا۔

کہیں مقامات حریری سے مدد کی (ڈیکھوسورہ فاتحہ کی البہائی تغییر جس میں مقامات حریری و بدیعی کے بیسیوں جملے بالفاظها موجود ہیں) کہیں شعرائے جاہلیت کے مصرعاڑا لیے (عفت الدیار محلها و مقامها) آپ کا ایک البہام ہاوریہ سیع معلقات کے ایک قصیدہ کا پہلامصر عہ ہاور کہیں ادھرادھر سے انسانی اقوال لے سیع معلقات کے ایک قصیدہ کا پہلام صرعہ ہاور کہیں ادھرادھر سے انسانی اقوال لے لیے۔ مثلاً شکر اللہ سعید (آپ کا البہام) منتہی الارب میں شکر کے تحت درج ہے۔ اور سب سے بڑا حادثہ بیہ وا۔ کہ اللہ غلا سلط اور مہمل زبان بولنے لگا۔ ذراور ق الٹ

کرباب الہامات میں دہ انگریزی الہامات پھر پڑھے۔ نیز ان اردو الہامات کی زبان

مجھی ملاحظہ سیجئے۔

''میری رحمت بچھوکولگ جائے گی۔''

''فاکم کباب کلمۃ اللہ خان۔''

''مالم کباب کلمۃ اللہ خان۔''

''فیل کو دکھا تا ہوں۔''

''فرکری ہوگئی۔۔۔۔۔۔' بڑا کام کیا۔''

''فعنالخسا''

''میریشن عربر پراطوس لیعنی پڑا طوس لیعنی پلا طوس۔''

''مریشن عربر پراطوس لیعنی پڑا طوس لیعنی پلا طوس۔''

''مریشن عربر پراطوس لیعنی پڑا طوس لیعنی پلا طوس۔''

کیا بیضدائی زبان ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ اللہ کا کلام من کر دلوں میں زلز لے اٹھتے تھے آتھوں ہے آنسو وَں کی ندیاں پھوٹ نگلتی تھیں فصحائے عالم اللہ کی اعجاز بیانی پیدنگ رہ جاتے تھے اور بڑے بڑے سرکش اورا کھڑ کا فربے ساختہ پکارا ٹھتے تھے۔

مَّا هَذَا قُول البشوكِ اورايكِ زمانه ہے كہ اللّه كا زبان من كر ہلّى آنے گئى ہے اورايك مُل فيل بجي بھى پورے اعتمادے كہ سكتا ہے كہ ہيں اس خدا ہے اردواورا تگريزى دونوں بہتر جانتا ہوں۔

مشہور تاریخی واقعہ كی طرف اشارہ ہے۔ حضورعلي السلام كی بعثت ہے پہلے كعبہ عقريب ایک گاؤں عكاظ ہيں ہرسال جح كے دنوں ہيں ایک ميلہ لگتا تھا جس ہيں شعرائے عرب نظمين بھى ساتے تھے۔

جونظم فصاحت و بلاغت اور تخيل كے لحاظ ہے بہترين تھى جاتی تھی۔ اے مصری تھلی ہونے كے حروف ہے كھواكر كعبہ ہيں افكا ديا جاتا تھا۔ حضور عليہ السلام كی بعثت تک ایس سات نظميس آويزال كی جا چکی تھيں۔ ایک دن حضور تحضر ہے گئے کے ہمراہ كعبہ ہيں واضل ہوئے۔ حضرت علی نے ان منعقل جو اور مشاعرہ کے بچے كھے دیا كہ ان نظموں کے بیچے سورة كوثر كھوادى جب وہ میلہ پھر منعقل جو اور مشاعرہ کے بچے كھے دیا كہ بیانسانی كل تمہیں۔ " اگریقین نہآئے تو کسی طالب العلم کی انگریزی وار درد دو تحریر اور سیار دو وانگریز کالهلات نام بتائے بغیر ماہرین کے پاس بھیج دیجئے اور و کیھئے کہ نمبر کسسے زیادہ ملتے ہیں۔

میرا مطلب تنقیص نہیں بلکہ اظہار جیرت ہے کہ اس دنیا کوجس کی جیرت انگیز منائا پہ ارض وساشہادت دے رہے ہیں۔جس کے موقلم سے طرفتہ العصلت میں لاکھوں بہاریں اور کی کے ساز سے بے شار نغے برس پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا کہ اس کے منہ نے تصبح تو رہا ایک طرف اُلٰ می لفظ بھی مشکل ہی ہے نکاتا ہے۔

#### نطبه الهاميه

ا۔ اللّٰذِيْنَ اكْلُوْ اَعْمَارُهُمْ فِي اَيْتِغَاءِ الدُّنْيَا • (صفحه ۳۵) (جوتلاش دنياس اپني عمر كوكھا گئے۔) "عمر كھانا" پنجابي محاوره ہے۔ عربی میں استعال نہیں ہوتا۔

ا۔ زول سے کے مشہور عقیدہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ ۔ وَهَلُ هُوَ إِلَّا خُورُ وَ عَ مِّنَ الْقُورْ آنِ ..... ( صفحہ ۵۸ ) ( کہ بیٹقیدہ قرآن کے خلاف بناوت ہے۔ )

"خروج" جب بغاوت کے معنوں میں استعمال ہوتو اس کے بعد ہمیشرعلیٰ آتا ہے۔ال کے ان القرآن صحیح نہیں۔

س۔ عربی میں سازش اور مکر کے لیے ایک لفظ کید بھی ۔ ہے جس کی جمع ہے مکا تکد ہلائے ہے کہ کند ہلائے است کے مکا تکد ہلائے است کے مکا کند ہلائے است کے مکر وسازش انسان کا کام ہے۔ یا شیطان کا۔ تندز مین۔ پہاڑیا تارے کو کُاڑارت نہیں کر سکتے۔

ليكن آپ زمين كوبھي مكار جھتے ہيں۔ ففريقٌ عُلِمُوا مكائر الارض و فريق أعطو ١ ما اعطى الرسل مِنَ الهُدىٰ.... (40, jan) (ایک فریق کوز مین کی مر ملے اور دوسر ہے کو ہدایت نصیب ہوئی۔) ٣ وتنزل السكينة في قلوبهم (مغیم) تنزل کے بعد علیٰ جاہے۔ فخرج النصاري مِنْ دَيرهم (100 ja) (نصاری ایخ گرجاوں سے نکلے) گرجاؤں کا ترجمہ در تہیں۔ بلکہ ادیار۔ادیرہ یا دیورہ ہے۔ ٢\_ وَارتدُّوا مِنَ الإِسْلام (10/ jo) عن جا ہے۔ من غلط ہے۔ ويريدُون ان يد سوا الحق في تراب ويمزقوا اذياله ككلاب (صفحه۱) التراب اورالكلاب عايي-٨ ولا يكرونَ في لَيلهِم وَلا نهارهِم إنَّهُم يُسنلُون (صفيه ١٠٩) (اوروہ لوگ قیامت کی بازیرس نہیں ڈرتے۔) يهال فكركابياستعال خالص پنجابي ب- دُرك ليخوف وخشية كي مصادر موجود مين-

اس ليے لا يختون كہيے قرآن ميں ہر جگه فكر وغور وخوض اور تدبر كے معنوں ميں استعمال ہوا ہے۔ لقوم يتفكرون . يتفكرون في خلق السموة طوغيره

9۔ ولا يبعد منى طرفة عين رَحمتُه (صفحه ۱۱) (الله كي رَحمت چثم زدن كے ليے بھی جھے جدانہيں ہوتی۔)

طرفۃ العین کی کام کی رفتار وسرعت ظاہر کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ مثلاً راکٹ آ تھ جھپنے کی دیر میں سومیل نکل گیا۔ قرآن میں درج ہے کہ ایک جن ملکۂ سبا کا تخت چٹم زدن میں حضرت سلیمان کے پاس لے آیا اس لیے یہاں اس کا استعال غلط ہے۔

۱۰ ان انکاری حسرات علی الذین کفرو ابی وان اقراری برکات لِلّذینَ ...... یومنون (صفح ۱۱۳)

(میراا نکار کفار کے لیے حرتیں ہیں۔اور میرااقر ارمومنوں کے لیے برکتیں ہیں۔)
میراانکاراور میرااقرار پنجابی عرب ہے''میرے اقراروانکا'' کامفہوم ہیہے کہ جناب مرزا
صاحب کی چیز کا اقرار اور کسی کا انکار کر بیٹھے ہیں اور اب فرمار ہے کہ میرااقرار وانکار۔۔۔۔
۔۔' علاوہ اذیں انکار مفرد ہے اور حرات جمع ۔ای طرح اقرار مفرد ہے اور برکات جمع ۔اسم وخبر
میں نظابت ضروری ہے۔اس لیے حسوۃ و بو کھی ہے ۔اور حسرات و برکات خلط۔
ا۔۔۔ زُمی مِن آیدی اللہ ط

ر میں میں ایک اللہ عالیہ ع

اا۔ ان کنتم فی شائ مِن امری فامتحنونی (صفحہ ۱۲۸) (اگر میر معلق شک بو ۔ تو میراامتحان او ۔ )

سیات نکاستعال خالص پنجا بی وغیراسلامی ہے۔قرآن اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اہلاے کام لیتا ہے۔ ۱۳- ہم اردو پنجابی میں کہتے ہیں۔ '' آپ قرآن پر رحم فرمائیں۔اور تفییر کی تکلیف گوارانہ کریں۔''اس خالص ہندی محاورہ کوآپ عربی میں یوں منتقل کرتے ہیں۔

فارحموا مسيحاً آخر و اقيموا من هذه العزة (صفيه ١٥٠) (تم سيح پردم كرو ـ اورا ب زول كرع ت سمعاني دو ـ)

۱۳ فليبصروا حتى يرجعوا الى ربهم و يطلعوا على صورهم. (صفي ١٩٤٣)

(وہ انتظار کریں۔ جب خدا کے ہاں جا کیں گئو وہاں شیشے میں اپنامند و کم لیں گے۔) ''شیشہ میں مند دیکھنا''اردو کا محاورہ ہے۔ عربوں کے ہاں اس کا استعمال نہیں ہوتا۔

10 چندالهای اشعار ملاحظه بول۔

ارى سَيلَ افاتٍ قضاها المقدروَ في الخلقِ سَيّاتٌ تذاع وَ تنشُر ط (صفح ٢٠٠٣)

> لفظ سَیّاتٌ ہے(یا مکسورٹ مشدداور مابعدالف ممدودہ)لیکن اس شعر میں سَیّاتٌ (الف ممدودہ غائب اور یا کومفتوح باندھا گیا۔ جوغلط ہے۔)

وَلِدِّين اطلالُ اداها كلا هِف وَدمعى بذكر قصوره يتحدَّرُ ط (صفي ٢٠٣٥)

دوسرام مرع خارج ازوزن ہے۔ ع۔ الا إِنَّما الايّام رَجعَت إلى الهُدىٰ (صفح ٢٠٠٣) صحح لفظ رَجَعَتُ (بفتح جيم ہے) ندكه رَجْعَتْ (به سكون جيم) فمُت ایما النّاری بنا رِ تسعر ناری غلط ہے۔ قارِی بتشرید یا ہونا چاہے۔

قصدة اعجازيه

سیایک الہائی تصیدہ ہے جس کے ساتھ دس ہزار رو پیکا اشتہار بھی ہے۔ کہ جو تخص اتن مدت میں ایسا قصیدہ تیار کرے گا اے بیرقم بطور انعام دی جائے گی۔ لیکن بیشر طبحی کہ تصیدہ ساڑھے پانچ سواشعار کا ہو۔ اور صرف بارہ دن میں مطبوعہ کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے۔ چونکہ ان شرا لکا کو پورا کرنا انسانی قدرت ہے باہر تھا۔ اس لیے کوئی شخص مقابلے میں نہ اتر ا۔ ہاں لیعنی شعراء نے اس قصیدے کا جواب ضرور لکھا۔ جن میں ہے ایک قاضی ظفر الدین پروفیسر لیعنی شعراء نے اس قصیدے کا جواب ضرور لکھا۔ جن میں ہے اور عروض و تحوی لفرشوں سے اور علی تھیدہ شیح عربی زبان میں ہے اور عروض و تحوی لفرشوں سے معراہے۔ لیکن قصیدہ اگرائی کے تقریباً تین درجن اشعار عروضی و تحوی اغلاط ہے آلودہ ہیں۔ بطور معراہے۔ لیکن قصیدہ المجار پیش کرتے ہیں۔

ال تعيده كا آخرى رف يحدى مرفوع بـ

يُحذر \_ يذكر \_ يُظهر \_وغيره

ا فاين بهذا لوقت من شان جولر ط

جورشان كامفعول بياس ليمنصوب (جورا) جاي-

٢ . وكان سنا برق من الشمس اظهر

اظبر فلط ب-ال لے ككان كنرب-الحر اعاب-

- اكان شفيع الانبياو موثر ط موثر اليابيد موثر اليابيد موثر شفيع يمعطوب باس ليموثر اليابيد

۳ فیاتی من الله العلیم معلم
ویهدی الی اسرارها و یفسر
اسرارها کی شمیرالله کی طرف راجع ب الله ند کراور شمیرمؤنث ب

ا فقلت لك الويلات يا ارض جولرا في المنطقة الم

لعنت بهلعون فانت تدمر ط

ارض مؤنث ہے ادر تدم واحد مذکر مخاطب ۔ گویا مؤنث کے لیے مذکر کا صیغہ استعال کردیا۔ جو صریحاً غلط ہے۔

یہ بحث خالص فی قتم کی ہے۔جس سے قار کین کوکوئی دلچین نہیں ہوسکتی۔اس لیے ہم اسے میں ختم کرتے ہیں۔ مہیں ختم کرتے ہیں۔

### الهامي تفسيرفاتحه

ا۔ فی سبعین یوما من شہر الصیام

(اماه رمضان کے ستر دنوں میں)

یکیادمضان ہے۔ جس کے ستر دن ہوتے ہیں۔

اللہ ما قبلوانی من النجل

کر کا استعال خالص پنجائی ہے۔ حدیا ہے۔

اللہ خلوا النحفا فیشن و قرا الجنانهم

اللہ خانہ ہے۔ ہیں کہ اتخذ دومفعول ہے ہا ہے۔

البہ خان۔ پہلامفعول ہے۔ اس لیے کہ اتخذ دومفعول ہے ہا ہے۔

جنان۔ پہلامفعول ہے۔ اس لیے کہ اتخذ دومفعول ہے ہتا ہے۔

جنان۔ پہلامفعول ہے۔ مفعول پیلام لا نادرست نہیں۔

سیدیدون ان یسفکوا فائلو

السے سیدیدون ان یسفکوا فائلو

```
فک کے عنی ہیں بہانا گرانا
                                    (وه جائے ہیں کہ قائل کا بہائیں)
                كيا؟ خون؟ تو پرقائله سے پہلےة م (خون كا)اضافه فرمائے۔
                            وجعل قلمي وكلمي منبع المعارف
(m.p)
                                   منع غلط ہے۔ منابع جاہے۔
                                      ٧- وايُّ معجزة وايةُ عايد
(rov)
                      مے۔ ومن نو اور ما اعطی لی ما اعطیت سیح ہے۔
(MAP)
ومثلها كمثل ناقة ..... توصل الى ديار الحب من ركب عليه (ص١١)
                            ناقة مؤنث إاورعليه كالنمير مذكر عليها حاسي
                                      9_ الزم الله كافة اهل الملة
(AMUP)
                    عربی میں کا فدمضاف نہیں ہوسکتا۔اس کیے پیفقرہ غلط ہے۔
                                          ١٠ وتلك الجنود يتحاربان ط
(15900)
                                   یتحاربان غلط ہے۔ تخاربان میج ہے۔
                                      اا النفس التي سعي سعيها
(1ryv)
                     معلى غلط إلى ليك كفس مؤنث ب سعت جا ہے۔
                                الاقليل. ن الذي هو كالمعدوم
(10900)
                           يهال موصوف تكره م اورصفت معرفه جومحي نهيل _
                                               التوذي اخيك
(1400°)
                        احیک غلط ہے مفعول ہونے کی وجہ سے اخاک جا ہے۔
                        ۱۳ ثمرات الجنة فويلٌ للذي تركهم
(1200°)
     ر تھم غلط ہے تمرات جمع مکسر ہونے کی وجہ سے مؤنث ہاں لیے تر کھا تھے ہے۔
                                       10 اتظن ان يكون الغيرط
 (1400)
```

غير برالف لامنهيس آسكتار

ال تغییر میں اس قتم کی کم دمیش ایک سواغلاط موجود ہیں حقیقتاً تاریخ رسالت کا بیہ پہلا واقعہ ہے کہ اللہ نے سبح موعود پر چارز بانوں میں البہامات اتارے اور ہر زبان میں درجنوں غلطیاں کیسے کہ اللہ نے سبح موعود پر چارز بانوں میں البہامات اتارے اور ہر زبان میں درجنوں غلطیوں پر ہنس رہے ہیں۔ وہ آخر تک اپنی ہٹ پہ قائم رہا اور وقاً فو قاً غلط البہامات نازل کرتارہا۔

### مخالفين نبوت سے سلوك

قرآن عليم مين باربار حضور عليه السلام كوبدايت كي كل به كه الرفق كالله و المنافق في المنطق في منطق في المنطق في المن

وشمن کے مخلص دوست بنالین بڑی مشکل اور مخصن منزل ہے اور اس منزل کا حصول اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان دشمن کے اشتعال۔سب وشتم ۔دل آزارا قد امات اور فقنہ وسازش کو قطعاً خاطر میں نہ لائے۔ رفق و ملاطفت کو نہ چھوڑ ہے گالیاں سن کر دعا کیں دے اور وقت مصیب قطعاً خاطر میں نہ لائے۔ رفق و ملاطفت کو نہ چھوڑ ہے گالیاں سن کر دعا کیں دے اور وقت مصیب آگے بڑھ کر دشمن کے کام آئے۔ حضور علیہ السلام زندگی بھر اس ہدایت پر عمل پیرار ہے۔ جب اہل طائف کی سنگ باری سے سرور عالم کے جوتے لہو سے بھر گئے تو آپ کی زبان مبارک پر از طائف تامکہ (دس میل) ہی دعا جاری رہی۔

ٱللَّهُمَّ إِهْدِ قُوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ط

(اے اللہ! میری قوم کی آئکھیں کھول اور انہیں سیدھی راہ دکھا۔ کہ بیر

غريب عالى سا آشابير)

جنگ خنین میں جب صحابے پاؤں اکھڑ گئے اور کفار کی بے پناہ تیراندازی نے قیامت کا سال باندھ دیا تو ترحمتہ اللعالمین نے جوم مصائب میں دُعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ۔ لوگ میں تھجھے کہ آپ کفار کے لیے کئی فور کی عذاب کی دعا مانگیں گے۔

لیکن اس رحمت مجسم کی زبان مبارک سے جوالفاظ نکلے وہ پیے۔

اللَّهُمْ إِهْدِ قُوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونْ ط

عہدخلافت میں حضرت علی کہیں جارہے تھے کہ دُورے ایک خار جی نے دیکھ لیا۔اور منہ سے انا پ شناپ مجے۔ جب ساتھیوں نے توجہ دلائی ۔ تؤمدینۃ العلم نے فر مایا۔ ''عرب میں علی نام کے گئ آ دمی ہیں۔ کسی اور کوکوس رہا ہوگا۔''

آپ جانتے ہیں کہ اہل مکنہ نے حضور علیہ السلام پر انتہائی مظالم توڑے تھے آپ کے پیروؤں کو گرم ریت پر تھسیٹا تھا۔ آپ کو تھربار سے نکال دیا تھا۔ اور مدینہ پر کئی مرتبہ پڑھائی کی تھی لیکن جب فتح مکنہ کے بعد اہل مکنہ کومز ادیے کا وقت آیا۔ تو آپ نے اعلان فرمایا۔

لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوَمَ ط (يوسف: ٩٣) (جاوَمِيْن نِيْمَهِين معاف كيا)

حضورعلیہ السلام کا یہی وہ خلق عظیم تھا۔ جس نے لاکھوں دلوں پر قبضہ کرلیا تھا۔ اور صحابہ ک یہی وہ تلوار تھی۔ جس نے چالیس ہزار بستیوں اور قلعوں کے ہمراہ چار کروڑ ولوں کو بھی فتح کرلیا تھا۔ صحابہ کو ہدایت تھی کہ جاؤ۔ اس قوم کے انبیاءو صحا کف کی صداقت کا اعلان کرو۔ ان کے معاہد کو مت چھیڑو۔ ان کے معبودوں کو برانہ کہو۔ انبیں مکمل مذہبی وجلسی آزادی دو۔ ان سے ایسا عادلانہ بلکہ محنانہ سلوک کرو۔ کہ وہ لوگ تنہیں رحمتِ مجسم شجھے لگیں۔

قرآن وحدیث میں از اول تا آخر کہیں کوئی بد کلای یا گالی موجود نہیں ۔حضور علیہ السلام
نے زندگی بحر کمی فرد کی تو بین وتحقیر نہیں کی کسی کا معنکہ نہیں اڑ ایا ۔ کسی کو د جال یا سُور نہیں کہا۔ اس
میں کلام نہیں کہ قرآن عظیم نے بد کاروں کو فاسق و کا فر قرار دیا تھا۔ لیکن یہ گالی نہیں تھی۔ بلکہ خالص
حقیقت بیانی تھی فاسق کے معنی بیں بدچلن اور کا فر کے معنی بیں قانون شکن۔ اگر ایک شرافی۔
زانی۔مضد۔ چور۔ خائن اور منافق کو فاسق و کا فرنہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ گدھے کو گدھا
کہنے ۔ اس کی تو بین نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کے اقوال میں نہ طعنے بیں نہ گالیاں۔ نہ

بازاری قتم کی تفخیک ہے اور نہ مبتدل قتم کی پھبتیاں۔از اول تا آخرا یک پُرعظمت متانت اور روح افزا سنجيدگي ہے۔ حقیقت میر ہے كہ جب تك ايك اخلاقي معلم كا پنا اخلاق قابل رشك نه ہو۔ دنیا ال سي مستفيض بين موعتى - درست فرمايا تفا- جناب مرزاصا حب اخلاقى معلم كاليفرض بكريها اخلاق كريمددكلادك (پختمه میخی صفحه) لفت بازى صديقول كاكام نبيل \_موكن تعان (لعنت بصح والا) نبيس موتا\_ (ازال صفي ١٢٠) تحرير ميں سخت گالياں دينا۔۔۔۔۔۔اور بدزباني كرنا اوراييخ مخالفانہ جوش كوانتها تك يجنيانا \_كياس عادت كوفدا يستدكرتا بياس كوشيوة شرفا كهد كية بين؟ (آساني فيصله صفحه) "میری فطرت اس سے دُور ہے کہ کوئی تلخ بات مند پرلاؤں۔" (آسانی فیصله صفحه ۱۰) مونیصدی درست! بحلاایک رئول کوتلخ نوائی ویدز بانی بے کی تعلق؟ جب مولوی گرفسین بٹالوی نے ایک اشتہار میں جناب مرزاصا حب کے متعلق پر کھا کہ 'پید مرافكار ----- جوير يقفين آكيا - "توآپ في جوابار شاوفر مايا-''اس زمانے کے مہذب ڈوم اور نقال بھی تھوڑ ابہت حیا کو کام میں لاتے ہیں پشتوں کے فظیمی ایسا کمینکی اور شیخی ہے بھرا ہوا تکبر۔۔۔۔۔زبان پڑہیں لاتے۔'' (آسانی فیصله صفحه ۱۰)

عهدای کرای کرای میں حصہ لینے والے ہندوستان کے متعلق فرماتے ہیں۔ ''ان لوگوں نے چوروں قراقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ شروع کر (از الد صفحہ ۲۲)

اور بٹالوی کوایک مجنون درندہ کی طرح تکفیراورلعنت کی جھاگ منہ سے نکالنے کے لیے

ی کا مناسر وسیات "خداوند قادر قدوس میری پناه ہے اور میں تمام کام ای کوسونپتا ہوں اور گالیوں کے بدلے گالیاں دینا تہیں چاہتا اور نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔"

اور بیجھی:۔

"دكس درجه كخبيث طبع بدلوك بين كه \_\_\_\_\_"

'' منتی الی بخش نے جھوٹے الزاموں۔۔۔۔کن نجاست سے اپنی کتاب عصائے موی کو ایسا بھردیا ہے جیسا کہ ایک نالی اور بدرروگندی کچھڑ سے بھری جاتی ہے یا جیسا کہ ایک نالی اور بدرروگندی کچھڑ سے بھری جاتی ہے۔''
ہے۔''

الم 190 علی جناب مرزا صاحب نے مولوی ثناء اللہ کو دعوت دی کہ اگر وہ سے ہیں تو تا دیان میں آکر پیش گوئیوں کی پڑتال کریں۔ اگر کوئی چیش گوئی جھوٹی نظرتو ہرالی پیشگوئی پرسو روپیانعام حاصل کریں۔ اس دعوت کے ساتھ ہی پہچش گوئی بھی کردی۔

''وہ قادیان میں تمام پیش گوئیوں کی پڑ تال کے لیے میرے پاس ہرگزنہیں آئیں گے۔'' (اعبادا چری صفحہ سے)

اوراس پیش گوئی کوایک نشان قرار دیا (اعجاز رضوی صفحه ۳۷) کیکن مولوی شاءالله قادیان جا د جسکے ۔اور جناب مرزاصاحب کو بموجب مکتوب محررہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء اطلاع دی۔ حاملین رقعہ بیان کرتے ہیں کہ۔

مرزا صاحب ایک ایک فقرہ (مکتوب کا) سنتے جاتے تھے۔اور بڑے فصہ سے بدن پر رعشہ تھا۔اور دہان مبارک سے خوب گالیاں دیتے تھے اسے بدن پر رعشہ تھا۔اور دہان مبارک سے خوب گالیاں دیتے تھے سے بین ۔۔۔۔۔۔ چندالفاظ۔۔۔۔۔۔ بیٹیں۔ سُور۔بدذات گول خور۔ہم اس (شاءاللہ) کو بھی (جلسہ عام) بین نہ بولنے دیں گے۔گدھے کی طرح لگام دے کر بٹھائیں گے۔اور گندگی اس کے منہ ہیں ڈالیس گے۔

(الهامات مرزا\_از ثناءالله حاشيه صفح ١٢٢)

-: 2 1/2

میری فطرت اس سے دُور ہے۔ کہ کوئی تلخ بات منہ پرلا وَں۔

(آسانی فیصله صفحه ۱۰)

سچاخواب ایک گناه گارکو بھی آسکتا ہے۔اس مضمون کوآپ یوں ادافر ماتے ہیں۔

''بعض اوقات بعض فاسق اور فاجراور تارک صلوٰۃ بلکہ بدکار اور حرام کاربلکہ کافر۔اللہ اور رسول سے خت بغض رکھنے والے بلکہ تو ہین کرنے والے اور پچ کچ اخوان الشیاطین شاذ و نا در طور پر چی خوابیں دیکھے لیتے ہیں۔'' پچی خوابیں دیکھے لیتے ہیں۔''

مولوی محرحسین بٹالوی کے متعلق فرماتے ہیں۔

''مگرافسوس کہ بطالوی نے اس اعتراض میں بھی شیطان ملعون کی طرح دانستہ لوگوں کو دھو کہ گا دینا چاہا''

علما كويون مخاطب فرمات ہيں۔

''اے بدذات فرقہ مولویاں! تم کب تک حق کو چھپاؤ گے کب وہ وقت آئے گا۔ کہ تم یہودیا نہ خصلت کوچھوڑ و گے۔اے ظالم مولویو! تم پرانسوں کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا۔ وی عوام کالانعام کو بلایا۔'' (انجام آٹھم حاشیہ صفحہ ۲۱)

بعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کاخمیر اپنے اندرر کھتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔ یدل کے بجد دم اور اسلام کے رشمن ۔۔۔۔۔۔ دنیا ہیں سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے لائق خزیر ہے مگرخزیر سے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں جواپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی چھپاتے ہیں۔ اے مردارخوار مولو یو اور گندی روحو!۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اے اندھیر۔ے کے کیڑو۔

(ضمیمانجام آتھم حاشیہ صفحہ ۱۲)

" بليد وريت شيطان "

(ضميمه انجام آهم صفحه ۲۵)

م ید ( مونوی) جموئے ہیں اور کتوں کی طرح جموث کا مردار کھاتے ہیں۔ (ضمیمانجام آکھم صفحہ ۲۵)

ذراية عي ملاحظه و-

میں چ چ کہتا ہوں۔ جہاں تک مجھے علم ہے۔ میں نے (اپنی تالیفات میں) ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا۔ جس کو دشنام دہی کہا جائے۔ اور یہ بھی:۔''جس دن بیسب باتیں (محمدی بیگم کی پیش گوئی میں درج شدہ) پوری ہو جائیں گی ۔۔۔۔۔۔اس دن ۔۔۔۔۔۔اس دن ۔۔۔۔۔۔۔نہایت صفائی ہے(ان کی) ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چیروں کو بندروں اور سُوروں کی طرح کردیں عے۔''
(مسمیمہ انجام آتھم صفحہ ۵۳)

ان پر خدائی لعنت کے دس لا کھ جوتے برسیں ۔۔۔۔۔۔ اے پلید وجال! تعسب نے جھکواندھا کرویا۔ (ضمیمانجام آتھم ص ۲۵ میں)

-: 4 /4

لعن بازى صديقول كا كام نبيل موكن تعان (لعنت جميح والا) نبيل موتا ـ

(ازالصفيه١٢)

اور پیمی: \_ (مولوی عبدالحق غزنوی کوخطاب کیاجار ہا ہے) "اے کی جنگل کے وحق ------ " (ضیمدانجام آگھم صفحہ ۹۹) خطاب جاری رہا۔

'' تم نے حق کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ کا گوہ کھایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اے بدقات۔ خبیث۔ دیمن اللہ اور رسول کے تونے یہ یہودیا نتج بف کی۔ گرتیرا جھوٹ اے نابکار کی اللہ اور رسول کے تونے یہ یہودیا نتج بف کی۔ گرتیرا جھوٹ اے نابکار کی اللہ اللہ معلم صفحہ ۵۰)

اورساتھ بی ارشاد ہوتا ہے۔

" میں محض نصیحاً الله مخالف علما اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں ویٹا اور

(ضميمه اربعين نمبر ٣ ٢٥ مفيه ٥)

بدزبانی کرناطریق شرافت نہیں ہے۔''

الين----

"يُقبلنى و يُصدِّق دعُوتى إِلَّا ذريَّةُ البغايا الَّذين ختم الله علىٰ قلُوبهم." (آئين كالات صفى ۵۴۷) (كغريوں كے بچوں كے بغير جن كے دلوں پراللہ نے مُمر لگادى ہے باتى سب ميرى نبوت پرايمان لا چكے ہيں۔)

" و حمن ہمارے بیا نوں کے خزریہ و گئے اوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔"

( مجم الهدي صفحه ١٠)

''اب جو محض باربار کے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی۔۔۔۔۔۔۔اس کو ولد الحرام بننے کاشوق ہے اور دہ حلال زادہ نہیں ہے۔''

کیاحضور علیہ السلام کی زبان مبارک ہے بھی زندگی بھرکوئی ایسالفظ لکلا تھا؟ اگر نہیں اور ہر

گرنهیں يوارشاد ذيل كامطلب؟

"میں بروزی طور پر آنخضرت صلعم ہوں اور بزوزی رنگ میں تمام کمالات محرصع نبوت محمد سے میں معکس ہے۔"

محمد سے میرے آئینظلیت میں منعکس ہے۔"

(ایک غلطی کا از الہ)

" میں وہ آئینہ ہوں۔جس میں محمدی شکل اور محمد کی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔" (نزول ایسے عاشیہ صفحة)

حضورتان کی کا کمال صروصبط اور جنگ کے گھسان میں وشمنوں کے لیے دُعا نمیں ما مگنا تھا۔ نہ کہ انہیں مُر دارخور۔۔وَر۔ولدالحرام۔گوہخوراورکِخریوں کی اولا دکہنا مخالفین پرایسے الفاظ کا بھی اچھاا شنہیں ہوسکتا۔

"نید بات نہایت قابل شرم ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق ر ذیلہ میں گرفتار ہو۔ اور درست بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے اور جوامام زماں کہلا کرایی پھی طبیعت کا آدی ہو کہ ادنی بات میں مند میں جھاگ آتا ہے آئکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں۔وہ کی طرح بھی امام

(ضرورت الامام صفحه ٨)

زمان بيس بوسكتا-"

جناب مرزاصا حب اپنے مخالفین کے متعلق نہایت سخت کلامی سے کام لیتے تھے۔ یہ مرض آپ کے پیروؤں میں بھی موجود تھا۔ یہاں کئی سومثالوں میں سے صرف دو پراکتفا کی جاتی ہے۔

۱۹۳۵ء میں قادیان کے ایک اخبار فاروق میں لا ہوری احمد یوں کے متعلق ایک سلسلہ مضامین شائع ہوا۔ صرف ایک مضمون میں مندرجہ ذیل الفاظ استعال ہوئے۔

یہودیانہ قلابازیاں۔ ظلمت کے فرزند۔ زہر پلے سانپ خہاشت شرارت اور روالت کے مظہرے باوالد نیاوقو دالنار کمینے۔ رو بل احمق۔ دو غلے نمے دروں نمے بروں۔ بدلگام۔ غدار نمک حرام۔ دوڑ نے۔ مجھلی اٹھی کبور نما جانور۔ سترے بہتر ے کھوسٹ۔ جھوٹے دھو کے باز فریب کار۔ اڑھائی ٹوٹرو بھیگی بلی ۔ دجال۔ علی بابا چالیس چور۔ لعنت کا سیاہ داغ ماتھے پر کار۔ اڑھائی ٹوٹرو بھیگی بلی۔ دجال۔ علی بابا چالیس چور۔ لعنت کا سیاہ داغ ماتھے پر

جناب خلیفة اُسی خانی نے ایک تقریر میں مولوی محمد حسین بٹالوی کے متعلق فرمایا۔ کدا گر محمد حسین بٹالوی کے والد کو معلوم ہوتا کہ اس کے نطفہ سے ایسا بوجہل بیدا ہوگا۔ تو وہ

ا ہے آکہ تا سل کوکا ف ویااور اپنی بیوی کے پاس شجا تا۔

( مخص ) الفضل الومبر ١٩٢٢ء جناب مرزاصا حب فرمات ميں۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے خوداخلاتی تعلیم پیمل نہیں کیا۔ انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دکھے کر بدؤ عاکی۔ اور دوسروں کو دعا کر ناسکھایا۔۔۔۔۔۔۔ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو۔ مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولدالحرام تک کہہ دیا ۔۔۔۔۔۔۔اخلاقی معلم کا یہ فرض ہے کہ پہلے اپنے اخلاق کر یمہ دکھنا وے اس کیا ایسی ناقص تعلیم جس پرانہوں نے اپنے آپ بھی ممل شد کیا۔ خدا تعالی کی طرف ہے ہوگئی ہے؟ ناقص تعلیم جس پرانہوں نے اپنے آپ بھی ممل شد کیا۔خدا تعالی کی طرف ہے ہوگئی ہے؟

#### فاتمه

ہم جناب مرزا صاحب کے اقوال ۔ ولائل بشارات ۔ الہامات اور نشانات کا جائزہ لیتے ہوئے خاتمہ کتاب تک آپنچ ۔ ہمارا آغاز ہے ارادہ تھا کہ ہم اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر منصفانہ وغیر جانبدارانہ نگاہ ڈالیس ۔ کہیں تحریف نہ کریں ۔ کسی عبارت کو مصنف کی خشا کے خلاف شنخ نہ کریں ۔ الحمد نشد کہ ہم ان ارادوں میں کریں اور کوئی ولآ زار لفظ ساری کتاب میں داخل نہ ہونے دیں ۔ الحمد نشد کہ ہم ان ارادوں میں کا صاب ہے۔

قارئین کرام!اباس متلد کی پوری تصویرآپ کے سامنے ہم واضح کر چکے ہیں۔

- ا۔ کے قرآن۔ حدیث اور جناب مرزا صاحب کے اقوال کی روشن میں خاتم انھیین کی تفسیر کیا ہے۔ تفسیر کیا ہے۔
- ا۔ کر قرآن میں کسی سے موعود کے آنے کا ذکر موجود نہیں اور احادیث بقول مرزاصاحب ظنی وساقط الاعتبار ہیں۔
- ۳۔ کہآپ ۱۹۰۸ء سے ۱۹۰۱ء تک حضور علیہ السلام کوآخری نبی اور ہر مدعی نبوت کو خارج از اسلام قرار دیتے رہے۔
- ۳۔ کہ آپ نے ایک طرف انگریز وں کو د جال قر ار دیا۔اور دوسری طرف ان کی اطاعت اپنی ذریت اور جماعت پیفرض کر دی۔
  - ۵۔ کہآپ کی بعض دعائیں قبول نہ ہوئیں۔
  - ۲۔ کرآپ کی بعض پیش گوئیاں پوری ندہوئیں۔
- 2۔ کہآپ کے تمام الہامات آپ کی تعریف اور بشارات تک محدودرہے اور ان میں کوئی اخلاقی ۔ سیاسی یا عمرانی ضابطہ نازل نہ ہوا۔

- کہ آپ کا اردو کلام جو ہر فصاحت سے معرأ تھا اور عربی کلام میں بھی خامیاں موجود تھیں۔
- 9۔ کہ آپ نے اپنے مخالفین کے متعلق الی زبان استغال فرمائی جومقام نبوت کے شایان نہتی۔

احمدی بھائیو! ان تفاصیل ہے جیج بتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں کیجئے۔ہم اس مسئلہ کوایک اور رنگ میں پیش کرتے ہیں۔

جناب مرزاصاحب کی عمرائیتر برس تھی۔ان پر پہلا البهام هلا ۱۸ اور بس نازل ہوا تھا۔آپ اکتوبر ۱۹۰۷ء تک یکی فرماتے رہے کہ بیس نبی نہیں اور آپ کے آخری ساڑھے پانچ برس اثبات نبوت میں بسر ہوئے تو گویا آپ کی زندگی کو دوحصوں میں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

اول- پہلے چونسٹھ برس جن میں آپ حضور علیہ السلام کو آخری نی سمجھتے رہے۔

دوم۔ اور آخری پانچ برس جن میں آپ نے باب نبوت کھول دیا میں آپ سے سیدھا سا
سوال پوچھتا ہوں کہ آپ جناب مرزاصا حب کے سم صد زندگی کو قابلِ تقلید وعمل
محصتے ہیں؟ صرف آخری پانچ برس کو؟ ایک رسول کی بیتو ہین کہ آپ ان کو چونسٹھ برس
کی طویل زندگی کو نا قابل تقلید قرار دیں۔ اور ان کی اڑتا لیس ضخیم پہ خط ننج کھینچ
ڈالیس۔ کیوں؟ کوئی سند؟ کوئی دلیل؟ اگر آپ کسی محقول انسان کے سامنے جناب
مرزاصا حب کو بایں صورت پیش کریں۔ کہ ان کی حیات مرسلا نہ کے پہلے سنتیس برس
نا قابل تقلید وعمل اور صرف آخری پانچ سال قابلِ اطاعت تھے تو آپ کی بات پہھی
بھی کان نہیں دھرے گا۔ اور اے یہ یو چھنے کاحق ہوگا۔

- اول- کرکون صاحب! پہلے سنتیں برس میں کیا خرائی تھی کداب وہ قابلِ تقلید نہیں رہے؟
- دوم۔ کیاس صدر زندگی کے الہامات خدائی نہیں تھے اگر تھے تو پھر انہیں نا قابلِ تقلید کہنے کا مطلب؟
- سوم۔ ہارش کی طرح برہنے والی وحی نے سینتیں برس تک آپ کوختم نبوت کی تعلیم دی اور آخری پانچ سال اجرائے نبوت کی کون ہی دحی صحیح تھی؟

ايك قابل قبول تصفيه

احدى وغيراحدى من متنازعه فيداموردويس-

اول - جناب مرزاصاحب كي ذات كراي -

دوم - مسكلفتم نبوت-

امر اول کے متعلق پھراختلاف ہے۔ احمدی اکابرآپ کی آخری پنجب الدزندگی کو مانتے ہیں اور میرے ہاں اس تنازعہ کا محقول اور قابل اعتاد حل ہے۔ کدان کی چونسف الدزندگی کو مضعل راہ بنایا جائے۔ مسئلہ ختم نبوت خود بخو دعل ہوجائے گا۔ احمدی دوستو! میرے مؤقف کو پھر سمجھ لیجئے۔ میں آپ سے بنہیں کہدر ہاکہ جناب مرزا صاحب کی پیروی چھوڑ دیجئے۔ بلکہ یہ کہدر ہاہوں کہ پانچ سے چونسٹھ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی چونسٹھ سالدزندگی کی تقلید کیجئے۔ احمدی وغیر احمدی کا امتیاز مث جائے گا۔ اللہ میں شامل ہو کرعظیم بن جائیں گے اور مطن عزیز کوآئے دن کے مظاہروں اور چھڑوں سے نجات مل جائے گا۔

فداآپ كاتھ ہو۔

والسلام

رق

آغاز كتاب مجون 1900ء محيل كتاب عجولا في 1900ء Wille:

Me

17

77

# الِهَامي صحائِف د

|                                  | 3.50                |      |
|----------------------------------|---------------------|------|
|                                  | القرآن الحكيم       | _1.  |
| tulk                             | تورات مقدس          | _r   |
| rvo.                             | الجيل شريف          | _r   |
| امادیث                           |                     |      |
| محر بن اساعيل البخاري            | صحيح بخارى          | -4   |
| ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري | صحيحسلم             | _0   |
| ابوداؤدالبجيتاني                 | شنن                 | -4   |
| احد بن شعيب النسائي              | ئىن ئىن             | -4   |
| ابوعبدالله محمد بن تبريدالقرويي  | شدن                 | _^   |
|                                  | المعروف بدابن ملجه  |      |
| محدين عيسى الترندي               | شين                 | 9    |
| المالك الموالد                   | موطا                | _1-  |
| الح الح                          |                     |      |
| الققطي                           | تارخ الحكا          | _11  |
| لين بول ترجمهُ عباس اقبال تبران  | طبقات سلاطين اسلام  | _11  |
| ابوسعيد بزى                      | تاريخ انقلابات عالم | _11" |

۱۳- مسلمانو ن کاروش مستقبل طفیل احمد بنگلوری ۱۵- مسلمان کی حکومت باری علیگ ۱۵- ۱۲- مارے مندوستانی مسلمان ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ ہنٹر گفت

21- المنجد

١٨\_ منتهى الارب

19\_ لمان العرب

٢٠ القاموس

ا۲۔ صراح

٢٢- تاج العروس

٢٣- مجمع البحار

۲۲- تبذیب (ازبری)

٢٥ صحاح الربيه

٢٦- كليات الي القا

شفرق

٢٤ حبليغ رسالت ميرقاسم على -احمدي

۲۸ سرة المهدى صاجزاده بشراحمصاحب

# معنف کی دیگر کتب

من کی دنیا دانش روی وسعدی دوقرآن میری آخری کتاب معنی القرآن عظیم کا نئات کاعظیم خدا فرمانروایان اسلام مضامین برق مضامین برق مضامین برق مضامین برق مضامین برق مضامین برق مضامی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی ہھائی بھائی ہھائی ہھائی ہھائی ہھائی ہھائی ہھائی ہھائی ہھائی درمزا بیمان مضامین اسلام کے اصال بورپ پراسلام کے اصال



